

#### قَالَ النَّبِيُّ أَنْ إِلَيْهِ مَنْ خَزَنَ لِسَانَةَ سَتَرَ اللهُ عَورَتَهُ (مشكوة)

چېل مديث متعلقه



مولانامفتي محمرعاشق البي بلندشهري

حسبالحكم منرت اقدى جمة أخلف يقية السلف بركة أمصر عادف بالله مولانا الثاد مُعحَمَّد زِكْو يَكَام احب كاير ملوى ثم جهاجر مدنى

والالفلاح يشفاننه

| مؤثبر | مثمان                                      | مؤنبر | مؤان                                        |
|-------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 33    | علامه تودي كاارشاد                         | 10    | حغرت فيخ الحديث مدكلنيكا ارشادكراي          |
| 33    | جائل مستقين كالخريق                        | 11    | ء لف کی گزارش                               |
| 34    | ا يک بدگتي کي جدارت                        | 13    | مرف ایک کلر باحث دفع درجلت او باحث          |
| 35    | مانقامراتي كاارشاد                         |       | وخل ند ہوجا تا ہے                           |
| 35    | حعرت ابو هريره كي احتياط                   | 13    | امعناءانساني عمرازبان كي حيثيت              |
| 35    | مموث كادبال ادرفرشتول كاس الزرت            | 14    | زيان کی کميتاں                              |
| 36    | مجوث كماتح خيانت                           | 15    | نبان کوتیدش مرکمنے کی خرومیت انسان لمیے تدا |
| 37    | بكل كوبها لمدند كي لي كيموث يولناج الزيسية |       | ساناني ملامتان نبان سيملك                   |
| 38    | جونى إلى اوروسه خلانى كامنا فتندي          | 16    | فننول كام إوراد يعنى كلاك كي معزرت          |
| 38    | قرض خواه كونا لناظلم ب                     | 17    | لايعن بات كاخرر                             |
| 39    | كارى كرون اور يديشه ورول كروند             | 17    | بيادباقول عرورسبكامياني                     |
| 40    | قداق عر محى جوث بولنا جائز فك              | 18    | قبل وقال اور كفرت سوال كي مما نعت           |
| 40    | حراح نبوی کے چھرواقعات                     | 21    | اضامت بال کی ممانعت                         |
| 41.   | سورة عجرات بس چنومين                       | 21    | فنول فرق كرف والول كيك ادشاد خداد عدى       |
| 42    | كمى كالماق الزائے كى ممانعت                | 21    | لوکون کومعتقد منانے کے لئے بات کہنے کے      |
| 42    | چگڑا کرائے کی مما ثعت                      |       | مختصر يتول كاعت اوراس كا دبال               |
| 43    | لوكول كوبسائ كأفنل باحش الأكتب             | 23    | اخلاص کی ضرورت                              |
| 44    | زياده جنے سے دل مرده اوجاتا ہے             | 23    | بيتمل وامتلون اورمقررون كاسزا               |
| 45    | جبوثي حتم كمعانة كاوبال                    | 24    | جونا ہونے کے لئے بی کان ہے کہ جو چ          |
| 46    | ول پرسیاه وهمه                             |       | سفال كودو مرول سے بيان كرد                  |
| 46    | جونی شم ال تجارت کی برکت من کردی ہے        | 25    | سوة لتأكيك آيت شرخي الله واول كالميد        |
| 47    | جونی م آباد بول کو کھنڈر معادی ہے          | 26    | منسراين كثير كاارشاد                        |
| 47    | فيرالله كي مكاناحرا كاورشرك ب              | 26    | سورة تورش تنجيد                             |
| 47    | معوثی کوانتی دینے کا دیال                  | 27    | سودة تجرات ش نعيحت                          |
| 48    | والدين كساتم حسن سلوك                      | 29    | رز تر کی مدایس کا ذکر                       |
| 49    | مال پاپ کی تعظیم و تکریم                   | 31    | صن فين كرياد عن جموث لف لن كارمت            |
| 50    | والدين كم لئة دعا                          | 33    | واحتلون اورمقررون كي باحتياطي               |

| مؤثير | متوان                                    | مؤثير | موان                                          |
|-------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 70    | فيبت كم كتي العال كأعرت كالياب           | 51    | حبوتي كوانن دين والييشور                      |
| 71    | كسي من ميد الديالي بيان كرنا فيبت        | 52    | ما تبالك كم له وال كانه فن شريها كط كن كو     |
|       | اكرصك برالكندو كرمان كري وتهسي           |       | تهدفانابی ب                                   |
| 71    | حوران كوفيهت كاخاص ذوق موتاب             | 53    | ياك والمن الدائل كالبهت لكافي والول بواحنت    |
| 71    | فيبت كرنامرده إيالى كاكوشت كماناب        | 53    | تهدالك نطال والمراكب كالمكواكيا جاسكا         |
| 72    | دوروزه دارمورتول كأجيب واقعه             | 53    | جس د تهت لگائی جائے اس کی طرف ہے              |
| 73    | حغرت مامز اسلن كاواقه                    |       | دفاح کرنے کا گاپ                              |
| 74    | كمى كويدة قديما نے پر بھيد               | 54    | مورون كالزائيون عن جمتون كالإار               |
| 74    | فیرند مناہی حمام ہے                      | 55    | ليدور ريالت كسفه السيخنب                      |
| 78    | جوفيرت كي بيائ باس كامعانى الكسكر        |       | كالمعطف فح في المسلط في المعاوسية في المعافدت |
|       | اس سے مسکدوش موجائے                      | 55    | لعنت كس يركم ناورست ٢٠٠٠                      |
| 78    | جس کی فیبت اور ال اواس کا طف سے          | 56    | مورتم است بهت کی چی                           |
|       | دقاع كرے ورندا تحدجائے                   | 57    | حنوراقدس كاخلاق كريانه                        |
| 79    | جس کی فیبت اور تی ہاس کی طرف سے          | 58    | يزيد يرلعنت كرنے كامستار                      |
|       | دة <i>الحركة كااج</i>                    | 59    | كال كون سعير ميزكرن كاخت تأكيد                |
| 79    | چىل قدى كى يەمت                          | 60    | مان باب كوكالى ديد وال                        |
| 80    | عذاب قبر کے دویزے سب                     | 60    | حترت جايراين ليط كاواقعه                      |
| 81    | قيامت كدان وفلك أكر كودنبائي ووليكي      | 61    | نوكول ك باطل مجودول كوكال متدو                |
| 82    | مسلمان يمالك ميرت يروش مون كى مماخت      | 61    | مردول کی برائی سے یادکرنے کی ممانعت           |
| 83    | يتويين كأنبان ستأكليف وينداني ويت كاانجأ | 62    | محى مسلمان كوقاس بإكافر كيني دبال             |
| 85    | پر دسیوں کے حقوق                         | 64    | سختي اور فحش كلاى يرحقيه                      |
| 85    | حغرت عائشه كاايك واقعه                   | 64    | يبود يول كىشرارتى                             |
| 86    | تغريف شرفلوا ورمبالفكر في كم انعت        | 66    | مسلمان کی تروی کاب سے پوامود ہے               |
| 87    | ز بان سے جہاد                            | 67    | مسلمانوں کی مزے وحرمت کتنی بدی ہے             |
| 87    | حعرت حمال كاشعار                         | 67    | مسلمان كاخلن مال آ بردسه محترم بي             |
| 87    | خلاف شرح نعت کہنے والے                   | 68    | معزت فدع فها ورعزت مغيد كاليك ماتعد           |
| 88    | مزاد پرنعت پڑھنا                         | 70    | تغوى ماريزرگ ب                                |

.

| مؤثبر | موان                                   | مؤثير | مموان                                  |
|-------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 108   | اسر بالمعروف ونبى المظراور ذكر الشك    | 89    | یم عاشورا کے فیرشرفی افعال             |
|       | علاده ہر بات وبال ہے                   | 89    | منہ پرتعریف کرنے کی ممانعت             |
| 109   | مسلمانوں کی ذمداری                     | 90    | تنزيف كرف والول كمنديس في بمرده        |
| 109   | مؤمن كى خاص مغات                       | 92    | اليكش كے موقعہ پراسے اميدوار كى تعريف  |
| 110   | داوت الر                               |       | اور دوسرے فریق کی غیبتیں               |
| 111   | ايك بهتى كواللنغ كالحكم                | 92    | برا معادر من او گذیجانے کی ممانعت      |
| 111   | زبان كوبروشت اللدك بادهي ترركمو        | 93    | ريديد، في وي وشي ديكارد كي معزتي       |
| 112   | قرآن جدعس كوسنة كالمحم                 | 96    | تيامت كدن مقلس كون جوكا؟               |
| 112   | انتاذ کرکرہ کے ٹوگسد ہےانہ کہنے لکیس   | 96    | نيكون كا برائيول سے لين وين            |
| 113   | قرآن مجيدى طادت ادراس كفنيلت           | 97    | مظلوم کی برائیاں خالم کے ذیتے          |
| 115   | سورا فالخسك فمشيلت                     | 98    | اسية جان ومال ك التي بدوعاند كرو       |
| 115   | مورة بقرة اورآل مران كي نضليت          | 99    | موسند کی دعاکرنے کی ممالعت             |
| 116   | آبية الكرى كي نشيلت                    | 100   | مافيت كاسوال كرنے كائتم                |
| 116   | سورة بقرة كي آخرى دوآ جول كي فضيلت     | 101   | مستخد فلط متائ اورمحوره فلط دين كاوبال |
| 117   | سورة آل مران كي أخرى قل آيات كي فضيات  | 101   | الوى دي شراحتياط كي ضرورت              |
| 118   | سورة كبف كي فضيلت                      | 102   |                                        |
| 118   |                                        | 102   | حضوراندس فحضرت جرائل معلوم             |
| 118   | سورة واقدكي فنيلت                      |       | فرما كرسوال كاجواب ديا                 |
| 118   | سورة جارك الذى اورالم مجده كي فضيلت    | 103   | محابثگی احتیا لم نوی وسیے پی           |
| 119   | دوسورتنس عذاب قبرسے بچاتے والی بیں     | 104   | مشوره فلط دينا خيات ب                  |
| 120   | سورة حشركي آخرى تين ايتي               | 104   | خاموتى كى ضرورت اور فضليت              |
| 120   | سورة اذا زلزلت اورقل يا لتعا الكافرون  | 104   | غاموثی بے خطر                          |
|       | اورسورة اخلاس كي فضيلت                 | 105   | معزت ابوذر كونعيحت                     |
| 121   | سودة إنتكم الحنكاثر                    | 105   | طویل خاموثی کائیم<br>س                 |
| 121   | قل احوذ يرب الغلق اورقل احوذ يرب الناس | 105   | سم بولنانعت ہے                         |
| 122   | رات كاوت وتت كرن كاايكم ل              | 106   | ز بان ایک درنده ہے                     |
| 122   | يبارى كا ايك عمل                       | 107   | زیاده بولنا سخت د کی کا با حث ہے       |

| مؤثير | مثمان                          | مؤثير | حوال                              |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 130   | لاحول ولاقوة الابالله كافتسيلت | 123   | تشيع جميد بجبير جليل وفير وكاثواب |
| 130   | استغفار كي فضيات               | 123   | چشعه چمل وا خلہ                   |
| 131   | سيدالاستغفار                   | 123   | المشك                             |
| 132   | فننائل درود ثريف               | 123   | نها کسیکنان                       |
| 132   | د <i>ل رحتی اوردی س</i> لام    | 123   | سب سعدياده محوب                   |
| 132   | 70رمتیں                        | 123   | سب گناه معاف                      |
| 132   | نياده <i>تر</i> يب             | 124   | زبان پر بیکداور ژازوش بماری       |
| 133   | خفاحت واجب                     | 124   | روزانه بزارول نيكيال              |
| 133   | فرشتول كأنحث                   |       | وَلَ قَلَامًا زَادَ               |
| 133   | بخيل كون ٢                     | 124   | سے براجدی                         |
| 133   | دعا کی تولیت شن رکاوث          | 124   | حعرت موئی کوم ایت                 |
| 133   | فوا ندمتنرقه                   | 125   | جنب شي لاقت                       |
| 133   | جايا في الرديا                 | 125   | y'emst.                           |
| 135   | چشدها نمس                      | 125   | پت چڑکا فرح                       |
| 137   | چند ضروری مسائل                | 126   | وحال سنبال او                     |
| 138   | كارت ذكر فعيب مون كي چنوطرية   | 126   | احديما المسكياب                   |
| 139   | فخامه ممك                      | 126   | تين موسا تحدجو ژول كاصدقه         |
|       |                                | 126   | الخنليالذكر                       |
|       |                                | 126   | ايمانكازمكو                       |
|       |                                | 126   | بوزحون اورضيغون كامصطله           |
|       | ,                              | 127   | ع ارفقب كلام                      |
|       |                                | 127   | و حالی بزار نیمیاں                |
|       |                                | 128   | خريج ب اور مالدارو ب كا اعمال     |
|       |                                | 128   | صالح فمازول کے بعد تبیجات         |
|       |                                | 129   | الماز فراور مقرب كاحدول باريزميس  |
|       |                                | 129   | بازارش برع کے لئے                 |
|       | الطبياء                        | 129   | چارگلات كابېت بوالواب             |
|       |                                |       |                                   |



الله ك نام سے شروع كرتا مول جونهايت مهربان ، بهت رحم كرنے والا ہے

بِسُمِ الله الرَّ شَمْنِ الرَّ حِیْم مُشرِت بِیُخُ الحدیث مطّلۂ کاارٹادگرای نحمدۂ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اما بعد! حبی و محبی مولوی محمدعاش النی سلمداللد تعالی بالا فادات والا فاضات فی النی سلمداللد تعالی بالا فادات والا فاضات نے حفاظت زبان کے موضوع پرایک اہم رسالہ لکھا ہے۔ جس میں رحمۃ للعالمیں فیلی ہے کارشاد کا ترجمہ لکھا ہے اور ساتھ ہی ضروری تشریحات بھی لکھوی ہیں۔ اور آسان زبان میں بہت کار آمہ اور مفید با تیں جع کی ہیں۔ مولوی صاحب موصوف نے وقت کی اہم ضرورت کو پورا کیا ہے کیونکہ اس زمانہ میں اس موضوع پر ایسار سالہ لکھنے کی واقعی ضرورت تھی جس میں ان گنا ہوں کی نشا ندہی کی جائے جو زبان سے متعلق ہیں اور ان میں عموماً عوام وخواص جنا ہیں۔ تمام مسلما نوں سے عموماً اور اسے دواس کی جائے دونی اور مسجدوں کی جائے دونی کی جائے دونی کی موسا کی تواست کرتا ہوں کہ اس رسالہ کوخود پر صیں گھروں اور مسجدوں میں اور جل سائنہ عن بین اللہ جل شانہ بحزیز موصوف کی اس تالیف کوشل دوسری تالیفات کے میں اور مجلسوں میں سنا کیں اللہ جل شانہ بحزیز موصوف کی اس تالیف کوشل دوسری تالیفات کے قولیت عامہ نصیب فرمائے۔

حضرت شیخ الحدیث مولا تا محدز کریامد فیوضهم کاند بلوی ثم مهاجرمدنی ۲ مشعبان ۱۳۹۹ ه نقلم حبیب الله

# ر .... موَلف كى كرُ ارش ..... ﴾ بشم الله الرُّ خمان الرَّحيْم

الحمد لله الذي خلق الانسان وانطق له اللسان و جعل لسانه ذاكر الله تعالى و تسلاء القرآن ولقد احبرنا حبيبنا و شفيعنا سيدنا محمد ن الذي ارسل في آخر الزمان بغوائل اللسان و ما يصدر منه من الشرور و العصيان و با فات من الكذب والا غتياب اوا لنميمة والبهتان فصلى الله تعالى على نبيّه و رسوله سيد ولد عدنان و على اله و صحبه ومن اتبعهم باحسان الى يوم يحاسب فيه ماصدر من اللسان اوار تكبه العينان والا ذنان و تودى الحقوق الى اهما مما كان بين الجيران والخلان بل فيما انتطح العنزان يوم يفرالمر ء من امه و صاحبه واباته ولا حباب والا خوان فطوبي لمن خزن لسانه وراقب اقوا له و حفظ اعضائه من الظلم والعدوان وتاب الى الله توبة نصوحاً باخلاص القلب و صدق الجنان \_

کی توفیق شامل حال ہموئی اور بید رسمالہ مرتب ہوگیا جو تاظرین کے ہاتھوں میں ہے رسالہ کا اصل موضوع تو حفاظت زبان ہی ہے لیکن مید مسوس کر کے تخلیہ اور تحلیہ دونوں ہی کی ضرورت ہے۔ رسالہ کے آخر ہیں ذکر و تلاوت، نبیج جملیل اور دَرودواستغفار کے فضائل بھی لکھ دیئے ہیں۔ تاکہ بیجی معلوم ہوجائے کہ برائیوں سے محفوظ رکھنے کے ساتھ زبان کور فع درجات اور بڑے بڑنے اجرو تمرات کی تحلیل کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ رسالہ کا نام تحذیر الانسان عن غوائل اللمان المعروف بیزیان کی حفاظت جویز کرتا ہوں۔

حضور اقدى الله مرشدى بركة العصر عارف بالله مولاتا الثاه محد ذكريا صاحب شخ الحديث مهاجر مدنى دامت بركاتهم كواس كى تاليف كاعلم بواتواس كى طباعت كيك معتذب برى رقم عنايت فرمائى اورجلد طبح كرن كى تاكيد فرمائى الله على شانه سه دعا هم كداس رساله كوخوداحتركى اور دسر مسلمانوس كى اصلاح كاذر بعد بنائے اوراس رساله كو قبول فرمائے جوحصرات اس مستنفيد بول احتر كے والدين اور اساتذه اور ان احباب كو دعائے فير ميں ياد فرمائيں جواس رساله كى تبويد يا مين مي دوجه مي معاون بنے نيز حصرت مرشدى كيك دعا فرمائيں كم الله كا تبويد يا مين مي دوجه مي معاون بنے نيز حصرت مرشدى كيك دعا فرمائيں كم الله على الله كا تبويد و على كل شي يو قديو

العبد المحتاج الى رحمة مولاه محم عاشق اللى بلندشيرى مقاالله عنددعا فاهء المدينة المنوره اوائل شعبان <u>9 19</u>9ه

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

#### يِسُمِ اللَّه الرحمٰن الرحِيم نحمدةُ ونصلى علىٰ رسولهِ الكريم

صرف ایک کلمه باعث رفع درجات اور باعث دخول نار موجاتا ہے

عَنُ أَبِى هُرَيُوةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَكَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ لِيَسَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ رِضُوَانِ اللَّهِ لَا يُلُقَى لَهَا بَالا يَرُفَعُ اللَّهُ بِهَا ذَرَجَاتٍ وَانَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّم بِالْكَلِمَةِ نَ مَنْ طَ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالا يَهُوى بِهَا فِى جَهَنَّمَ (رواه النخارى وفي رواية لَهُ مَسايَهُ وَى بِهَا فِى النَّارِ اَبُعُدُ مَابَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ)

ترجمہ: '' حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ حضور اقدی ہو ہے ارشاوفر مایا کہ بلا شہر بندہ کم میں اللہ کی رضامندی کا کائی ایسا کلمہ کہددیتا ہے کہ جس کی طرف اسے دھیاں بھی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بہت ہے درجات بلند فرما ویتا ہے اور بلا شبہ بندہ کم می اللہ کی بافر مانی کا ایسا کوئی کلمہ کہ گذرتا ہے کہ اس کی طرف اس کو دھیاں بھی نہیں ہوتا اور اس کی دجہ ہے ۔ دوز خ بس گرتا چلاجا تا ہے'۔ (مفکلو قااس از بخاری)

تشری :اس صدید مبارک بیس زبان کی خوبی اور خرابی دونوں چزیں بتائی گئی ہیں ایک کلمہ کتنا فیتی ہوسکتا ہے۔ دونوں کا انداز و ایک کلمہ کتنا فیتی ہوسکتا ہے اور کس قدر مسرر رسال اور نقصان دہ ہوسکتا ہے۔ دونوں کا انداز و صدیت بالاسے واضح طور پراگایا جاسکتا ہے۔اللہ کا نام لینا اللہ کی بات کسی کو پہنچاد بنا کسی مظلوم کی فریادری کیلئے کوئی کلمہ بول دینا کسی ظالم بادشاہ کے سامنے تن کلمہ کہد دینا ان سب چیزوں سے بڑے برے درجات حاصل ہوجاتے ہیں بعض مرتبہ دھیان بھی نہیں ہوتا اور مسلمان کی زبان سے خیر کے کلمات نگل جاتے ہیں جورفع درجات کا سبب بن جاتے ہیں اور اس کے برکس سیمی ہے کہ خفلت اور بے دھیائی ہیں زبان سے بعض مرتبہ ایسا کلہ نگل جا تا ہے جوانسان کو ہلا کت کی مجرائیوں میں دھیل کر دوزخ میں پہنچاد بتا ہے۔اور بیہ عمولی گہرائی نہیں ہوتی بلکہ پورب پیچم کے درمیان جوفاصلہ ہاس گہرائی سے بھی زیادہ اس گہرائی کا فاصلہ ہوتا ہے۔ (کے صداحت ا

اعضاء انسانی میں زبان کی حیثیت: ۔ انسان کے اعضاء میں زبان ایک ایساعضو ہے جو ہے تو چھوٹا سا جو ہے تو جھوٹا سا

ہے لین اس کے کرشے بڑے بڑے ہیں اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں اور فرابیاں بھی بہت ہیں۔

اس کی وجہ ہے آخرت کے بڑے بڑے درجات بھی نفیذب ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس ہے بڑی بڑی نیکیاں صاور ہوتی ہیں اور دوسرے اعضاء جو نیک کام کرتے ہیں عموماً ان میں بھی زبان کی معاونت اور شرکت ہوتی ہیں۔ اور دوسرے اندہ سے کا ام ہوتے ہیں۔ اور دوسرے اعضاء کے گناموں ہیں بھی اسکی معاونت اور شرکت ہوتی ہے۔ کفر اور شرک کے کلمات دوسرے اعضاء کے گناموں ہیں بھی اسکی معاونت اور شرکت ہوتی ہے۔ کفر اور شرک کے کلمات زبان ہی ہے نظاموں ہی بھی اسکی معاونت اور شرکت ہوتی ہے۔ کفر اور شرک کے کلمات زبان ہی ہے نظام ہیں۔ جموثی ہی ہوتے ہیں۔ ہوتی ہے۔ خوبی کی خات ہیں۔ جموثی ہی کہ ان اور اس طرح کے بڑے بڑے گنا اور اس کی وجہ ہیں۔ بعض مرتبہ مند ہے بات نکل جاتی ہے۔ جس کی طرف دھیاں بھی نہیں جاتا اور اس کی وجہ سے انسان دوز خ ہیں گرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت سفیان مرتبہ انڈ تفتی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الشفیلی آپ کو بھی پرسب سے زیادہ کس بین عبدانڈ تفتی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الشفیلی آپ کو بھی پرسب سے زیادہ کس بین عبدانڈ تفتی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الشفیلی آپ کو بھی پرسب سے زیادہ اس کا خوف بہت ہے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کہ سب سے زیادہ اس کا خوف بے۔ (ترفری)

زبان کوقید میں رکھنے کی ضرورت ہے: ۔ ِحضرت عبداللہ ابن سعود فی فر مایا کہ جتنا ذبان کوقا ہو میں رکھنے کی ضرورت ہے کسی دوسری چیز کواس قدر مقیدر کھنا کوئی ضروئ ہیں ( کیونکہ ذبان کی آفات بہت زیادہ ہیں ) انسان کے سرگنا ہوں کے بوچھ بند ہونے میں زبان سب اعضاء سے بڑھ کر ہے۔ گنا ہوں سے بچانا سب اعضا کو ضروری ہے لیکن زبان کی دکھے بھال اور اس پرقابو بانا سب سے زیادہ اہم ہے۔ حضرت بونس ابن عبید نے فرمایا کہ جو شخص زبان کو فور کرکے استعمال کرتا ہے۔ میں اس کے اعمال اور چھے دیکھتا ہوں۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ اپنی بات کو مال کی طرح محفوظ رکھو۔ اور جب خرج کرنا چا ہوتو خوب دیکھے بھال کراورخوب سوچ کر بات کو مال کی طرح محفوظ رکھو۔ اور جب خرج کرنا چا ہوتو خوب دیکھے بھال کراورخوب سوچ کر بات کو مال کی طرح محفوظ رکھو۔ اور جب خرج کرنا چا ہوتو خوب دیکھے بھال کراورخوب سوچ کر بات کو مال کی طرح محفوظ رکھو۔ اور جب خرج کرنا چا ہوتو خوب دیکھے بھال کراورخوب سوچ کر

انسان این قدم سے اتنائیں پھسلتا جتنا اپی زبان سے پھسلتا ہے

وَعَنُ آبِيُ هُرَيُّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَـلَّـمَ إِنَّ الْعَبُـدَ لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُولُهَا إِلَّالِيُصُحِكَ بِهِ إِلنَّاسَ يَهُوِى بِهَا اَبُعَدَ مِـمَّا بِيُـنَ السُّنَمَآءِ وَالارُضِ وَإِنَّهُ لَيَوْلُ عَنُ لِسَانِهِ اَشْدَمِمًا يَوْلُ عَنُ قَدَمِهِ - (رواه البيهقي في شعب الايمان)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ حضورا قدس کیا گئے نے ارشاد فرمایا کہ بلاشیہ بندہ کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے۔ اور صرف اس لئے کہتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے اس کلمہ کی وجہ سے ایس (ہلاکت والی) گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے جس کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے جتنا فاصلہ آسان اور زمین کے درمیان ہے۔ (پھر فرمایا کہ) بلاشبہ انسان اپنی زبان سے اتنا زیادہ میسل جاتا ہے بعتنا اپنے قدم سے (بھی) نہیں پھسل کہ است کی جہرائی ہوتی ہے۔ اول یہ کہ بعض مرتبہ لوگوں کو ہنسانے کے لئے انسان ایسا کلمہ کہدگذرتا ہے جس کی وجہ سے ہلاکت کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ کہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ کہرائی اس فاصلہ ہے۔ بعنا کہ دوسری بات یہارشاد فرمائی کہ انسان بعض مرتبہ اپنی زبان سے اتنا زیادہ پھسل جاتا ہے۔ بعنا کہ

ا ہے قدم سے بھی نہیں پھسلتا اور وجداس کی ہے ہے کہ اگر قدم پھسل جائے تو تھوڑی بہت چوٹ نگ

- جاتی ہے جودو جارون میں اچھی ہو جاتی ہے۔اورا گرز با<del>ن</del> لغزش کھا جائے تو اس ہے دنیا وآخرت

کی جاتی ہوجاتی ہے۔ اگر کفروشرک کا کلمہ کہد یا تو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں گیا۔ اورا گر کسی کو گالی اول تو ہو جائدانوں میں لا انی کردی۔ فلا ہر ہے کہ زبان نے ذراس حرکت کی اورا تن ہزی ہوئی مصببتیں اس کے حق میں کھڑی ہوگئیں ای لئے زبان کو تن سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے کہ حضور اقدی علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جو محف ہجھے اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز (یعنی زبان) اور اپنی رانوں کے درمیان کی چیز (یعنی زبان) اور اپنی رانوں کے درمیان کی چیز (یعنی زبان) اور اپنی رانوں کے درمیان کی چیز (یعنی زبان) اور اپنی رانوں کے درمیان کی چیز (یعنی زبان) اور اپنی رانوں کی خانت و یدے میں اسے جنت (کے داخلہ) کی صافت و یہ ہے میں زبان اور شرمگاہ کو زیادہ وظل حیا نے میں زبان اور شرمگاہ کو زیادہ وظل سے ۔ اور ان دونوں کی حفاظت جنت کے داخلہ کا بہت بڑا سب ہے۔

ایک دن حفرت عمر محصورت ابو بمرصدیق کے پاس محکے وہاں پہنچ تو دیکھا کہ حضرت صدیق اپنی زبان محینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ ہائیں اللہ آپ کو بخشے یہ کیا کررہے ہیں۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ اس نے مجھے ہلاکت کے مواقع میں پہنچادیا ہے۔ اس لئے محینچ رہا ہوں۔ (امام ممؤطا)

## ﴿ .... فضول كام اور لا يعنى كلام كى مصرت ..... ﴾

وَعَنُ آنَس رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ تُوَفِى رَجُل مِّنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ رَجُل " اَبُشِرُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ اَوَلَاتَدُرِى فَلَعَلَّهُ تَكَلَّم وَيُمَالَا يَعُنِيَهِ اَوُبَحَل بِمَالَا يَنُقُصُهُ.

تشری جفور اقد س الله فی بشارت دینے والے صاحب کو تنبیہ فرمائی کہتم کیے بیان کیساتھ اس کو جنبی فرمائی کہتم کیے بین کیساتھ اس کوجنتی کہدرہے ہو۔ برخض کے بورے احوال وافعال اور اعمال واشغال برایک کے ساتھ اس کی جائے جس سے غیب دانی کا دعویٰ کے ساتھ اسکی بات نہ کہی جائے جس سے غیب دانی کا دعویٰ

ہو۔البتۃ مرنے والے کے لئے دعا اوراستنفقار کرے۔اوراس کی خوبیاں بیان کرے اوراللہ جل شانہ کے اس کے لئے بہتری کی امیدر کھے۔

حضوراقد س الله نے ہوئے دوالی باتوں کا ذکر فر مایا ہے جو جنت ہیں اسے نے سے دوک سکتی ہیں۔ ان ہیں سے ایک یہ کھکن ہے اس نے کوئی لا یعنی بات کی ہو۔ دوسری یہ کہ موسکتا ہے کہ اس نے ایک چیز کے فرج کرنے ہیں نبوی کی ہوجو فرج کرنے سے گفتی نہیں مثلاً کوئی علم کی بات کس نے بچی اور معلوم ہوتے ہوئے نہ بتائی ہویا فرض ذکو ہ و ہے ہیں منبی مثلاً کوئی علم کی بات کس نے بچی اور معلوم ہوتے ہوئے نہ بتائی ہویا فرض ذکو ہ و ہے ہیں کنجوی کی ہویا دوسر سے صدقات اور نقصانات جن کا فرج کرنا ضروری ہے۔ ان میں فرج کرنے سے کریز کیا ہو۔ (صدقات اور نقصانات کوان چیز دل میں شارفر مایا جن سے مال گفتانہیں کے ونکہ سے مال بھتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت ہیں بڑھتا ہے)۔

لا يعنى بات كا ضرر: \_ يه جوفر مايا كمكن باس في لا يعنى بات كى بوجم سب كے لئے بہت زيادہ قابل فور ب لا يعنى اس كو كتے ہيں جس د نيا اور آخرت كا فاكدہ ند ہو۔ اس ہيں وہ باتيں ہي داخل ہيں جو د نيا و آخرت كے نقصان كا باعث ہوں اور وہ ہى داخل ہيں جن ہيں نتصان ہو اور وہ ہى داخل ہيں جن ہيں نتصان ہو د مؤا فذہ وعذاب ہان سے بجنا تو ہرانسان نقصان ہو دہ فقصان ہو وہ ہمى نقصان كى عقل كا نقاضا ہے۔ ليكن جو با تيں الى ہوں جن سے نفع ہو نہ فقصان ہو وہ ہمى نقصان كى عقل كا نقاضا ہے۔ ليكن جو با تيں الى ہوں جن سے نفع ہو نہ فقصان ہو وہ ہمى نقصان كى مقل كا نقاضا ہے۔ كيكن جو با تيں الى الله كا تا م ليا جا سكتا تھا تلاوت كر سكتے ہے۔ در وہ شريف بڑھ سكتے ہيں ان منافع كا ضائع ہو تا نقصان اور خسر ان ہى ہے۔ پھر لا ليعنى اور فشول با تيں شروع كر نے ہے بات بڑھتے ہو تا نقصان اور خسر ان ہى ہے۔ پھر لا ليمنى اور خسر ان ہى ہے۔ اس لئے خيراى ميں ہے كہ خاموش رہے يا الله كا ذكر كرے۔ اور بقد رضو ورت دنيا كى مقور كى بہت بات كر ہے۔ ہو بائز امور سے تعلق ہو زيادہ كلام اگر چہائز امود ل ميں قسادت اور تقور كى بہت بات كر ہے۔ ہو جائز امور سے تعلق ہو زيادہ كلام اگر چہائز امود ل ميں قسادت اور تقول اور لايدى كلام اگر چہائز امود ل ميں قسادت اور تنا كو كر كر ہے۔ اور بقد رضول اور الاحتى كلام اگر جہائز امود ل ميں تسادت اور تھور كى در سے تعلق ہو تا وہ كلام اگر چہائز امود ل ميں قسادت اور تنا كا در لاحق كا ذر ليد بن جاتى ہے جين خات ضرورت ہے۔

بریکار با تول سے پر بیزسب کامیا فی ہے: ۔قرآن بجیدیں ارشاد ہے: قد افسلے المفود منون و الله الله و المفود و الله و المفود و الله و المفود و الله و المفود و الله و ا

اعراض کرنا اور دور رہنا بھی شار فر مایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کو کام میں لگاتے ہیں۔ یہ مقصد زندگی نہیں گزارتے نصول اور بریکار مشخلوں میں وقت ضائع نہیں کرتے اگر کوئی وسر افتض لفوا ورنگی بات کر ہے تو اس کی طرف ہے منہ پھیر لیتے ہیں اور اعراض کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو اپنی مؤ منا نہ زندگی میں اس کی فرصت بی نہیں کہ بے فائدہ کا موں میں اور خوائخواہ کی ہیں۔ ان کو اپنی مؤمنا نہ زندگی میں اس کی فرصت بی نہیں کہ بے فائدہ کا موں میں اور خوائخواہ کی باتوں میں مشخول ہوں۔ جسے اپنے مجبوب حقیقی کی باد سے فرصت نہ ہو وہ فضو نیات کی طرف کیے متوجہ ہوسکتا ہے۔

چه خوش گفت ببلول فرخنده خو چو مجذشت بر عارف جنگبو گر این مدی دوست بشناختی به بیکار وشمن نه برداختی

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جن کے سن اِسُلام الْمَوْءِ وَ کُحُهُ مَا لَا یَعْنِیْهِ لِعِیْ
آدی کے اسلام کی خویوں میں سے ایک بیا ہی ہے کہ ان چیزوں کوچھوڑ دے جو اس کے کام کی خییس (ترفدی)۔ بزرگوں نے فر مایا ہے کہ لغواور بیار باقوں سے نیکیوں کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ لغو کے عموم میں بیارفعل اور بیکارقول دونوں داخل جیں مؤمن بندہ اپنی آخرت درست کرنے اور وہاں کے در جات بلند کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اے لا یعنی میں مشغول ہونے کی فکر میں رہتا ہے۔ اے لا یعنی میں مشغول ہونے کی فرصت کہاں؟ نہ خود لا یعنی میں مشغول ہوتا ہے نہ دوسروں کے لغو کاموں اور لغو باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کمی کو لغو بات میں مشغول و کیتا ہے تو نظر نیچی کرکے بے تعلقی کے انداز میں چلا جاتا ہے۔ وَ اَذَا مَدُ وُ اَبِ اللَّ غُو مَدُ وُ ایکو اَما تَاشُ اورشطر نُحُ وغیرہ میں گھنٹوں وقت گڑ ارنے جاتا ہے۔ وَ اَذَا مَدُ وُ اَبِ اللَّ غُو مَدُ وُ ایکو اَما تَاشُ اورشطر نُحُ وغیرہ میں گھنٹوں وقت گڑ ارنے والے وَرکریں کہ اپنی عمر کی متاع عزیز کو کس طرح ضائع کررہے ہیں۔ پچھ ہوش تو کریں۔

## ﴿ .... قبل وقال اور كثرت سوال كي مما نعت ..... ﴾

وَعَنِ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عُقُولَ اللهُ مَهَاتِ وَوَا دَالْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمُ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثُورَةَ السُّورَ الِ وَإِضَا عَهَ الْمَالِ (رواه البخارى وسلم)

ترجمہ: حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ حضورا قد س تلکہ نے ارشادفر مایا کہ بلا شبداللہ تعالیٰ نے تم پرحرام فرمایا ہے ماؤں کی نافر مانی کرنا۔اورزندہ لڑکیوں کو فن کرنا۔اور ( دینے کی چیز کور دکنااورلوگوں سے بیہ کہنا کہلا وَاوراللّٰہ نے تمہارے لئے ناپسند فرمایا ہے۔ قبل وقال کواور زیاده سوالات کرنے کواور مال ضائع کرنے کو (مغلکو ۃ المصابع ۱۹۹۹ از بخاری ومسلم )

تشریج:اس حدیث مبارک میں متعددامور کی ممانعت ندکور ہے۔اوّل بیفر مایا کہاللہ تعالی نے تم پر ماؤں کی نافر مانی کوحرام فرمایا ہے جس طرح ماں کی نافر مانی حرام ہے۔والد کی نافر مانی بھی حرام ہے۔جس کا ذکر دوسری احادیث میں آیا ہے۔اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ ماؤں کی نافر مانی کا تذکرہ فر مایا۔ کیونکہ مال عورت ذات ہونے کی وجہ سے ضعیف ہوتی ہے۔باب تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ڈیڈے اور گھونے کے زور سے بہت سے کام کرالیتا ہے۔لیکن مان بیجاری پیچه بین کراسکتی اس کے اس کی رعایت زیادہ ضروری ہوئی۔ دوسوی بات بیہ ارشادفر مائی کداللہ تعالی نے لڑکیوں کوزعرہ فن کرنا حرام قرار دیا ہے۔اساام سے پہلے زمانہ جالجیت میں اہل عرب اس بات ہے بہت زیادہ جمینیتے اور شرماتے تھے کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوگئی اگر کسی کو پینجر ملی کہ میرے یہاں اڑکی پیدا ہوئی تو وہ چھیا چھیا پھر تا<sup>لے</sup> تھا اور رنج اور غصہ میں مجرجاتا تھا۔ اور بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے اسلام نے ان کی جہالت کو توڑا۔ بچیوں کی برورش کرنے کی ترخیب دی اور اس پر بڑے اجرو تواب کا وعدہ فرمایا۔اورعورت کو اکرام برورش کرنے کی ترغیب دی اور اس پر بڑے اجر وثواب کا وعدہ فرمایا۔اورعورت کو اکرام اوراحتر ام کامقام دیا۔عورتیں اسلام کے احکام پر چلنے ہے جان چراتی جیں۔اور بنہیں ہیں جھتی ہیں کداسلام سے پہلے دنیا میں جاری کچے بھی حیثیت نہیں تھی۔اسلام نے ان کو برد حایا اور ان کے ساتھ رحمت اور شفقت اور اکرام واحتر ام کا برتا و کرنے کا تھم فرمایا اس شکر گذاری کا نقاضا تو بیتما کداسلام کے ہرتھم کودل وجان سے قبول کرتیں اور خلوص ول کے ساتھ ہرتھم کی پھیل کرتیں لیکن افسوس ہے کہ احکام اسلام کی خلاف ورزی میں عورتیں ہی آ مے آ کے نظر آتی ہیں۔ قیسسے ی یہ بات ارشاد قرمائی کہاللہ تعالی نے روکنا اور مانگنا حرام فرمادیا ہے۔جس چیز کا فرج کرنا فرض یا واجب ہے اس کاروک لیناحرام ہے۔

اورجس چیز کالینا حلال نہیں اس کا مانگنا اور طلب کرنا حرام ہے۔اس کے بعد حضور اقد سے اللہ نے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمبارے لئے قبل ووقال کو اور ذیا وہ سوالات کرنے کو منع فرمایا۔ قبل ماضی مجبول کا صیغہ ہے اور قال ماضی معروف کا میغہ ہے۔مطلب یہ ہے کہ اوھر اُرسی کی باتیں کر نقل کرنے اور آگے بر حانے سے پر بیز اُرسی کی باتیں س کر نقل کرنے اور آگے بر حانے سے پر بیز اُرسی کی باتیں من القوم شوّ و ما بیش آبد اور آگے بر حانے سے پر بیز اِ قال اللہ تعالیٰ شانه ؛ بَتُوَادِیٰ مِنَ الْقَوْم شوّ و مَا بَشِوْنَه اَور آگے بر حال

كريں ۔لوگوں كى بيرعادت ہوتی ہے كہ جو ہات سنتے ہيں آ محے بڑھاد ہے ہيں ۔ بعض مرجہ كہنے والے کا پید بھی نہیں ہوتالیکن تی سائی بات کا یقین کر کے یا محض گمان کی بنیاد پرروایت کردیتے ہیں۔اور بعض مرتبہ کہنے والے کا بینة تو ہے لیکن وہ فاسق فاجر ہوتا ہے اسے خو داہتما م ہیں ہوتا کہ تشیح بات کے اور محقیق کے بعد آئے بڑھائے اس طرح بے احتیاطی کیساتھ باتیں آئے بڑھتی رہتی ہیں اورشہروں اورتصبوں اور دیبہاتوں میں جھوٹی افواہیں پھیل جاتی ہیں اوربعض مرتبہ بے تتحقیق بات کوآ مے بڑھانے سے لڑائیاں تک ہوجاتی ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنی خبر لے اور تیری میری باتوں اور حکایتوں اور إرهراُ دهرکی خبروں پر دهبیان ندد ہے۔اگر کوئی بات کان میں پڑ جائے تواہے آ مےنہ بڑھائے۔ لوگوں نے بیطریقہ بنامیا ہے کے مجلسوں میں بیٹھ کرواہیات اور خرافات میں وقت خرچ کردیتے ہیں۔ چین ، جایان ،امریکہ اورروس کےقصوں میں وقت گذارتے ہیں۔ جس کسی ملک میں انکیشن ہور ہا ہووہاں کے انکیشن پر تبھرہ شروع کر دیتے ہیں۔ حالا نکہ وہاں ہے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں نہ ان سے کوئی یو چھے گا نہ ان کا مشورہ اور تبمرہ وہاں پہنچے گا۔ ان تذکروں اور تبصروں میں فضول اور لا یعنی یا تمیں تو ہوتی ہی ہیں۔غیبتوں اور تہمتوں کے انبار بھی ہوتے ہیں۔افسوں کیسا قیمتی وقت ضالُع کرتے ہیں جس وقت کواللہ کےنام لینے میں خرچ کر سكتے تھے اور جو آخرت كى دولت كا ذريعه بن سكتا تھا مفت بيل اس كا خون كرتے ہيں اوريد جب ہے جب ان باتوں میں گناہ کوئی نہ ہواور اگر گناہ کی یا تیں کی ہوں تو بینییں کے صرف دفت ضائع ہوا بلکہ بیدوفت و بال بن گیا اور ایسا ہوا جیسے کو کی مخص این اچھی خامسی دولت کے عوض ز ہرخریدے اوراس میں ہے تھوڑ اتھوڑ ایما کرے۔العیا ذیاللہ۔

حضور اقد س قلی نے زیادہ سوالات کرنے ہے بھی منع فرمادیا۔ اس ممانعت ہیں ضروری دینی سوالات داخل نہیں ہیں۔ ضروری بات تو انسان کو معلوم کرنی ہی پڑتی ہے لیکن بلا ضرورت ادھر اُدھر کے سوالات کرنامحبوب اور محمود نہیں ہے۔ بعض لوگ احکام شرعیہ کی علتیں اور حکمتیں معلوم کرتے ہیں جب کوئی عالم بتادیتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا پھر لمبی معلوم کرتے ہیں اور وہ وہ وہ تیں جب کوئی عالم بتادیتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا پھر لمبی بحثیں چھیٹر دیتے ہیں اور وہ وہ وہ تیں پوچھتے ہیں جن کی دنیا اور آخرت میں کوئی ضرورت نہیں ندوہ ایمان کا جزو ہیں اور نہ وہ آخرت میں نجات کا مدار ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے سوالات کرنے والے دین کی ضروری معلومات سے بھی بے بہر وہوتے ہیں۔ نماز کے فرائفن اور واجمات ہیں کہ بیر وہوتے ہیں۔ نماز کے فرائفن اور واجمات ہیں کہ بیر وہوتے ہیں۔ نماز کے فرائفن اور واجمات ہیں ہیں کہ بیر وہوتے ہیں۔ نماز کے فرائفن اور واجمات ہیں کہ بیر وہوتے ہیں۔ نماز کے فرائفن اور واجمات ہیں کہ بیر وہوتے ہیں۔ نماز کے فرائفن اور واجمات ہیں کہ بیر وہوتے ہیں۔ نماز کے فرائفن اور واجمات ہیں کہ بیر وہوتے ہیں۔ نماز کے فرائفن اور واجمات ہیں کہ بیر وہوتے ہیں۔ نماز کے فرائفن اور وہوں کے اس کو دیکھوں کرنے کی دینا کی میں کو دیکھوں کی دیکھوں کے دیں کی دینا کی میں کو دیکھوں کی دینا کی دینا کی دیکھوں کے دیکھوں کی دینا کی میں کہ بیر دیکھوں کی دینا کی دینا کی دینا کی دینا کی دینا کی دور کی معلومات ہے۔ وہ بھی اغلام کی دینا کی دور کی دینا کی دور کی دینا کی دور کی دینا کی دینا کی دینا کی دینا کی دین کی دینا کی دینا

چیزوں میں مشغول ہونے کے بجائے فضول سوالات کو مشغلہ بنادیتے ہیں شیطان ان کو یہ سمجما تا ہے کہ ہم علم بردھارہ ہی اور اس طرح سے وہ ان کوفرائض و واجبات کے سکھنے میں لگنے سے دوررکھتا ہے۔وفقینا الله و ایاھم لمایحب و یو جنسی

اضاعت مال کی ممانعت: دخفوراقد سقط نے مال ضائع کرنے ہے مع فرمایا ہے۔
طال مال اللہ جل شانہ کی نعمت ہے۔ اس مال کونفول خرچی میں لگانا اور بے احتیاطی کے ساتھ ضائع کرنا اور محفوظ نہ کرنا سب ممنوع ہے۔ کوئی شخص بینہ سمجھے کہ میں نے کمایا میرا مال ہے میں جو جا ہوں کروں ، پیمینکوں یا حفاظت ہے رکھوں ، بیسب جہالت کی با تیں ہیں مالک حقیق اللہ تعالی علی ہے وہ مال والوں کا مالک ہے اپنی مخلوق اور مملوک چیز کے ضائع کرنے میں ہے منع فرمانے کا اختیار ہے لہذا اس نے اپنے رسول اللہ کے زبانی مال ضائع کرنے کو منع فرمانے کا اختیار ہے لہذا اس نے اپنے رسول اللہ کے ذبانی مال ضائع کرنے کو منع

قَصُولِ حَرِي كَرِنْ والول كَ لِحُ ارشاد خداوندى ہے:۔ يَسْبِ فَ ادَمَّ ادَمَّ وَخَداوندى ہے:۔ يَسْبِ فَ ادَمَ حُـلُوْاذِ يُسَعَّكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُواوَهُ سِرَبُوْا وَلَائْسُرِفُوْالِنَّهُ لَايْجِبُ الْمُسْرِفِيْنَ (سوره احراف ٢:١٣)

ترجمہ: اے اولا و آ دم تم مجد کی ہر حاضری کے وقت اپنالہاں کہن لیا کرواور خوب کھاؤ اور پیواور صدے مت نکلو پیٹک اللہ تعالی پہند نہیں کرتے حدے نکل جانے والوں کو دوسری جگہ ارشاد ہے: إِنَّ الْمُعْبَلِّهِ يُنَ كَانُو ٱلِخُوانَ الْشَياطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِوَبِّهِ كُفُورًا (سورة الاس آ ما: 12)

ترجمہ:بے شک بے موقع (مال) اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا نافشرا ہے۔ دیکھئے نسول مال اڑانے والوں کو شیطان کا بھائی بند ہتا یا ہے۔

﴿ ..... لُو گول کو معتقد بنا نے کیلئے بات کہنے کے معتقد بنا نے کیلئے بات کہنے کے معتقد بنا ہے کہنے کے معتقد بنا ہے کہنے کا وبال ..... ﴾

وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَ ۚ هَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ تَعَلَّمَ صَسرُ فَ الْكَلامِ لِيَسْبِى بِهِ قُلُوبُ الرِّجَالِ اَوِالنَّاسِ لَمْ يَقُبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْم الْقِيلَمَةِ صَرُفاً وَ لاَعَدُلا (رواه الوداؤد) ترجمہ:حضرت ابو ہر مریۃ ہے دوایت ہے کہ حضور اقد سیالیتے نے ارشاد فر مایا کہ جس نے بات کہنے کے مخلف انداز اس لئے سیکھے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کو قید کرے ( لیمنی لوگوں کو اپنا معتقد اور قائل بنائے )۔اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے نہ فرض قبول فر مائے گانہ نقل۔ (محکلوٰ قالمصانی ۱۳۰۰ز ابوداؤد)

تشری : اس حدیث بی ان لوگول کی خدمت کی گئی ہے جو خطابت اور تقریر کا ڈھنگ اس لئے سیمنے ہیں۔ اور تقریرول کی مشق اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری جادو بیانی ہے متاثر ہوتے اور ہماری خطابت اور تقریر کے معتقد ہول کے ایسے لوگوں کے لئے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ ان کا کوئی نفل یا فرض قبول ندفر مائے گا۔ (بیمر فااور عدلا کا ترجمہ ہاور بعض شراح حدیث نے صرفا ہے تق بداور عدلا سے فدید یعنی جان کا بدلہ مرادلیا ہے۔ اگریہ عنی مراد لئے جا کیں تو مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نداس کی قوب قبول فرمائے گا۔ نداس کی جان کے حوض کوئی بدلہ قبول ہوگا۔ جان کا بدلہ تو کسی کے بارے میں خصوصیت سے اس کا اعلان فرمائے ہے ان کے عمل اور نیت کی بہت زیادہ قباحت اور شناعت فرمائی مقصود ہے )۔

چوفن لوگوں کو مقتقد بنانے کی نیت سے خطابت کی مثل کر سے اور مختلف طریقوں سے بات کہنے کی استعداد حاصل کرنے میں وقت خرج کرے جب اس کے لئے اتن بڑی وعید ہے۔ تو اس کا کیا ہوگا جو اس عمل کو سیکھ کر اپنی سحر بیانی اور آتش نشانی کو شہر بھیر لئے پھرتا ہواور اس کی خواہش ہو کہ میری خطابت کا ڈنکا بجے اور لوگ مجھے بہت بڑا مقرر سمجھیں۔ اور آگے چیھے میری تقریدوں کی داد دیا کریں۔

کے غیر خلص ہونے ہے جمی فائدہ پینی جائے۔

ا خلاص کی ضرورت: ۔مؤمن کے اعمال میں سب سے بڑی چیز اخلاص ہے اگر اخلاص نبیں تو کچھیجی نبیں ۔مقررین کرام کا پیکوشش کرنا کہاوّل تو جلسہ گاہ میں چینجیتے ہی بیاعلان ہو کہ فلال صاحب تشریف لے آئے ہیں چرجب تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہونے لکیس تواس سے پہلے پُرزورالفاظ اور بڑے بڑے القاب ہےآپ کا تعارف کرایا جائے۔تقریر کے دوران آپ ائی شہرت بوحانے کے لئے فرماتے رہیں کہ پروگراموں سے بوری ڈائری بھری ہوئی ہے۔ فلاں الجمن نے بلایا ہے۔ اور فلال شہرے دعوت نامه آیا ہے۔ پھر تقریر کے فتم پرصدر جلسہ یا کوئی دوسرا مخص آپ کاشکریدا داکرے۔ پھر جب چلے لگیں تو کرایہ کے بہانے خوب موٹی رقم کے منتظر ر ہیں۔ کی ہوجائے تو ڈانٹ پلادیں بیسب امور طالب آخرت کے اخلاص اور عمل سے بالکل جوز نہیں کھاتے مخلص آ وی دادنیں جا بتا۔ اپن تعریف کی خواہش نہیں رکھتا۔ تقریر کا انداز سمجمانے کار کمتا ہے اس کے سامنے سفنے والوں کی اخروی خیرخواہی مدنظر ہوتی ہے۔وہ لوگوں کوخوش کرنے کے لئے تقریر کارخ اختیار نہیں کرتا۔ لوگوں کے کانوں کی میاشی کا تقاضہ کیا ہے وہ ادھرنہیں ویکمتا بلکہ وہ ان کورین ضرورت کی چیزیتا تا ہے آخرت کے کاموں پر ابھارتا ہے آگر کسی الی جگہ دینی بات كہنے كے لئے جانا موجهال كى آ مدور فت كاكرايدائي جيب سے ادائبيں كرسكتا تو بدرجه مجبورى كراي بمى لےليا۔اوراصول شريعت كےمطابق كى نے بجد بديدويا جو بغيراشراف نفس كے موتو وه بھی تبول کرلیا۔ یہاں تک تو تھیک ہے لیکن ہدید کا امیدوارر سانبالکل ند ملے یا کم ملے تو رنجیدہ ہوتا۔اور منتظمین مدرسہ سے الریز تا۔ آخرت کے طلبگاروں کا کا منبیس سے الل دنیا کے طور وطریق میں بہرحال اور ہرمقام میں صرف اللہ کی رضا چی*ٹن نظر دے اہل جن کا یبی طر*یقہ ہے۔

﴿ .... بِعمل واعظول اور مقررون كى سز ا ..... ﴾

وَعَنُ اَنَسَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الْلّٰهُ وَسَلَّمَ مَرَرُكُ لَيُلَةً أُسُرِى بِى بِقَوْمٍ تُقُرِضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَا رِيُضَ مِنَ النّارِ فَقُلْتُ يَا جَبُرَيْيُلُ مَنْ ظَوُ لَآ ءِ قَالَ ظَو ءُ لَآ ءِ خُطَبًآ ءُ أُمُّتِكَ الَّالِ يُنَ يَقُو لُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ۔

(رواه الترندي وقال بذا صديث غريب)

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اقدی اللے نے ارشاد فرمایا کہ میں

معراج کی رات میں ایسے لوگوں پر گزراجن کے ہونٹ آگ کی تینجیوں سے کائے جارہے تھے میں نے دریافت کیا کہ اے جرئیل میکون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ریآپ کی است کے خطیب ہیں جووہ باتنس کہتے ہیں جن پڑھل نہیں کرتے۔ (مفکلو قالمصابح ۱۳۱۰ز ترفدی)

تشریج: اس صدیت پاک میں ان واعظوں اور مقرروں کی سز ابتائی گئی ہے جو واعظ اور
تقریر کے ذریعے بلیس گرم کرتے ہیں۔ لیکن جو احکام سناتے ہیں ان پرخو دعمل نہیں کرتے۔ سزا
بھی بہت سخت ہے۔ فینچی سے ہونٹ کا ٹا جانا کتنی بڑی سزا ہے۔ پھر جب کہ قینچیاں آگ کی ہوں
تو اس سزا اور عذاب کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ واعظ اور مقررا پنے واعظ میں جہاں دوسروں کو خطاب
کرتے ہیں وہاں ان پرلازم ہے کہ اپنے نفسوں کو بھی مخاطب مجھیں اور جواحکام بنا کمیں ان پرخود
میس محمل کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

اَتَـأَ مُـرُونَ النَّاسَ بِالْيِّرِ وَتَنُسَوُنَ اَنُفُسَكُمُ وَانْفُسَكُمُ وَانْتُمُ تَتُلُونَ الْكِتابَ اَفُلا تَعْقِلُونَ (سورة يقره ٢٠٠٣)

ترجمہ: کیا کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو اور بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو حاما تکہتم حلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی تو کیا پھرتم اتنا بھی نہیں سمجھتے ۔

واعظین اورمقررین اپنے قول اور فعل کا جائز ہلیں اور غور کریں کہ قول کے مطابق عمل ہے یانہیں اگر نہ ہونو فکر کریں۔

ر ہے کہ جو گا ہونے کے لئے بہی کافی ہے کہ جو کی ہے کہ جو کی ہے کہ جو کی سے اس کو دوسروں سے بیان کر دے ۔۔۔۔۔ کی

وَعَنُ اَبِي هُرَيُوَ ةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِبا ٓ اَنْ يُتَحَدِثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ (رواهُ سلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہ اُ سے مروی ہے کہ حضور اقد کی آفیا ہے نے ارشاد فر مایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے بہی کافی ہے سے اسے اسے بیان کردے (مشکوۃ المصائح ۱۳۸ ازمسلم) تشریخ اس حدیث پاک میں ایک اہم مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے اور وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کو شکے بے شکے آدمیوں سے با تیں سننے اور خبریں معلوم کرنے کا مرض ہوتا ہے پھر جو بچھ سنتے ہیں اسے دومروں سے بھی بغیر کی جھی کے بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں سے با تیں

سفتے ہیں۔ اوّل تو ان میں بھی خدا کا خوف اور تقو کی نہیں ہوتا۔ وہ خود بھی خبریں گھڑتے ہیں۔ اور دوسرے اشخاص جن سے انہوں نے سی ہوں وہ بھی ہے احتیاط اور خود خبریں بنانے والے اور جموٹ کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اس لئے جس شخص کی یہ عادت ہو کہ جو بھی کو کی بات سے اسے آگے بڑھا نے والے ہوتے ہیں۔ اس لئے جس شخص کی یہ عادت ہو کہ جو بھی کو کی بات سے اسے آگے بڑھا دے اس کے جموٹ ہونے میں کوئی شک نہیں جموٹ سنتا ہے جموث آگے بڑھا تا ہے، چھروہ آگے بھیلیا ہے، جن لوگوں میں تقوی پر ہیز گاری نہیں ہے ان کا تو ذکر ہی کیا ۔ بہت سے دینداری کے دعویدار بھی اس میں بتلا ہیں اور وہ یہ کہ کر اپنے کو سچا سمجھے لیتے ہیں کہ '' اللا بلا برگردن راوی'' صالا تکہ جموٹے راوی سے بات س کر آگے بیان کرنا خود جموٹ کو بڑھا تا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے دفتر وں میں جموٹی خبریں ڈھلتی ہیں اور جس کا اخبار فروخت شہوتا ہووہ جبرت ایکٹر اور وحشت تاک خبریں اپنے کمرے میں بیٹھ کر گھڑتا ہے اور موثی سرخیوں سے جہا جا سے بہا تاس بر حال ہو جو اسے اس پر حال ہو جو اسے ہیں گھران چیزوں کو پڑھنے والے آگے بڑھا تے ہیں۔

حضرت عُرِّے روایت ہے کہ حضوراقد کی اللہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ میری امت بیل سب ہے بہتر ین لوگ وہ ہیں جو میر نے داند بیل ہیں ان کے بعد وہ بہتر ہوں گے جو ان کے بعد ہوں گے۔ انکے بعد جموت بھیل جائے موں گے۔ اور جمو ٹی گواہی ہیں اس قدر بے باک ہوں گے کہ ) گواہی میں اس قدر بے باک ہوں گے کہ ) گواہی میں اس قدر بے باک ہوں گے کہ ) گواہی میں اس قدر بے باک ہوں گے کہ ) گواہی میں اس قدر بے باک ہوں گے کہ ) گواہی مورة نستا کی ایک آبیت میں خبر ہیں اُڑ انے والوں کو تنہیں ہے۔ قرآن مجید میں خبر ہی پھیلا نے والوں کے بار سے میں ارشاد ہے ۔ وَ إِذَا جَا مَهُمُ اَمُولُو وَ اَلَّى اُولُو اَلَّى اُولُو اِلْى اُولِى اَلامُو مِنْهُمُ اَمْوِلُمَهُ الَّذِیْنَ یَسْتَنْبِطُوْ فَهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ اَمْوِلُو اَلَّى اُولُو اَلَى اُولِى اَلامُو مِنْهُمُ اَمْوِلُمَهُ الَّذِیْنَ یَسْتَنْبِطُوْ فَهُ مِنْهُمُ اَمْوَلُو اَلَى اَلْمُولُو وَ اَلَى اَلْمُولُو وَ اَلَى اَلْمُولُو وَ اَلْمُ اللّٰهِ مِنْهُمُ اَمْوَلُمُ اللّٰهِ مِنْهُمُ اللّٰمِ مِنْهُمُ اَمْوَلُمُ اللّٰمِ اللّٰمُ مِنْهُمُ اللّٰمِ مِنْهُمُ اللّٰمِ مِنْهُمُ اللّٰمِ مِنْهُمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ مِنْهُمُ اللّٰمِ مِنْهُمُ اللّٰمِ مِنْهُمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ مِنْهُمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ مِنْهُمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْهُمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

ہے۔ اور اگر (بجائے خود مشہور کرنے کے ) یہ لوگ اس (خبر) کو رسول اللہ علی ہے اور جو (حضرات اکا برصحابہ) ان میں ایسے امور کو بجھتے ہیں۔ ان کی (رائے کے ) اوپر حوالہ رکھتے (اور خود کچھے نہ فود کچھے نہ دفل دیتے ) کو وہ حضرات تو اس (خبر کی صحت و غلط اور قابل تشہیر ہونے نہ ہونے ) کو وہ حضرات تو پہلے اس کی تحقیق کرلیا کرتے ہیں (جیسا ہمیشہ بہچان ہی لیتے ہیں پھر جیسا مجھیان ہی لیتے ہیں پھر جیسا حضرات عمل ورآ مدکرتے ویسا ہی ان خبر اڑ انے والوں کو کرنا چاہیے تھا۔ ان کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہوئی اور نہ دخل دیتے تو کونسا کا م انگ رہا تھا۔

مفسراین کثیر کا ارشاو: تفیراین کثیر می اس آیت کے بارے میں اکھا ہے کہ انسکاد علی من یادر الی الامور قبل تحققها ویفشیها وینشوها وقد لا یکون لها صحة. (یعنی اس آیت میں ان اوگوں کے طرق مل پر کیراور تردید ہے جو باتوں کو ثبوت ہے پہلے کے آتے ہیں۔ اور جلدی ہے لیک کران کو پھیلانے گئتے ہیں حالا نکہ بسامر تبدہ وضیح ( بھی ) نہیں ہوتی ہیں۔

سورة نور میں تنبیبہہ: -حضرت عائشہ پر منافقوں نے تہبت لگادی تھی۔اوران کی کی سنائی باتوں سے متاثر ہو گئے تھے۔اس کا قصہ طویل ہے۔ باتوں سے متاثر ہو گئے تھے۔اس کا قصہ طویل ہے۔ جو سے بخاری میں مفصل مروی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عائشہ کی برأت نازل ہوئی جو سورة نور کے دوسرے رکوع میں ندکور ہے اس رکوع میں کی طرح سے مسلمانوں کو تھیجے فرمائی ہے۔ چنانچے ارشاد ہے:

اِذْتَ لَقُونَهُ بِالْسِنَةِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِافُو اهِ كُمْ مَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكُلَّم بِهِذَا مَسَبُحنَكَ هَذَا بُهُ عَلَا اللهِ عَظِيْمُ 6 وَلَو لَا إِنْ سَبِعَتُ مُوهُ فَلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكُمَّم بِهِذَا مَسَبُحنكَ هَذَا بُهُ عَنَانُ عَظِيْمُ 6 يَعِظُكُمُ اللّهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِم اَبَدًا إِنْ كُنْتُمُ مُومِنِينَ 6 مَسَبُحنكَ هَذَا بُهُ عَنَانُ عَظِيْمُ 6 يَعِظُكُمُ اللّهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِم اَبَدًا إِنْ كُنْتُم مُومِنِينَ 6 مَن مَن مَن عَظِيمُ 6 يَعِظُكُمُ اللّهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِم اَبَدَ اللهُ ال

ان آیات میں واضح طور پر اس کی ممانعت فرمائی کہ بے تحقیق نقل درنقل کسی جھوٹ

بات کو بیان کرتے چلے جا کی ۔ اور سیبہ فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی تہمت کی بات

می کے بارے ہیں سنواوراس پر کواہ شرقی نہ ہوں تو بجائے آگے بڑھانے کے یہ کو کہ ہم اس

بات کواہنے منہ سے نہیں نکال کے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہیں حت فرما تا ہے کہ پھر تم الدی حرکت

نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ بہت سے لوگ" اُلا بَلا بو گو دن راوی "کہد کرکی

تہمت کو آگے بڑھاتے ہیں یا کی بھی جھوٹی بات کوروایت کرتے ہیں بہت خت گنہ گار ہیں۔

مور قاحجر است ہیں تھیں ہے ہی جوٹی بات کوروایت کرتے ہیں بہت خت گنہ گار ہیں۔

مور قاحجر است ہیں تھیں ہے ہی اُل مُنو اُلو مُن اِسَحَقالَ اللهِ اَلَّةِ اَلْتُ اَلَٰ اَلٰہُ اِللَٰہُ اِللَٰہُ اِلَٰہُ اَللہُ اِللہُ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہُ اللہِ اِللہِ اللہِ اِللہِ اللہِ اِللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اِللہِ اللہِ اللہِ

تغییرابن کثیر بحواله تغییرابن جربرام المؤمنین حضرت امسلمها بیان نقل کیا گیا ہے کہ حضورا قدس متلطف نے ایک مخص کو قبیلیری المصطلق ہے زکوۃ وصول کرنے کے لئے بھیجاوہ ان کے علاقہ میں پینچے تو ان لوگوں کوخر کی اور حضور اقد س اللے کے قاصد کا استقبال کرنے کے لئے نکلے بیرصاحب جوقاصد بن کر گئے تھے ان کے ول میں شیطان نے بیروسورڈ الا کہ بیلوگ مجھے قمل كرنا جاتيج بي بدوالي بوية اور حضور اقدس المينية كي خدمت بين آكر عرض كياكه ان لوكون نے مجھے ذکوۃ کے اموال دینے سے منع کردیایہ بات من کرحضور اقدی ملطقہ کواور مسلمانوں کو عصہ آیا (اوران سے جہاد کرنے کے لئے لٹکر سیجے کا خیال آنے نگا کمافی روایة اخری )۔ادھر قبیلہ بنی المصطلق كوخبر بينيح كئ كه حضورا قدس الصفح كا قاصداً يا تفاوه واپس جلا كيا۔ بيلوگ حضورا قدس الله كى خدمت من حاضر ہوئے اور نماز ظہر يرد حكرصف بناكر كمرے ہو كئے اور عرض كياكہ ہم الله كى بناہ لیتے ہیں، اللہ کی نارافتکی سے اور اللہ کے رسول کی نارافتکی سے، آب نے زکو ق کے اموال وصول کرنے کے لئے ہماری طرف ایک مخص کو بھیجا تھا ہمیں اس سے خوشی ہوئی۔ اور ہماری آ تکھیں شندی ہوئیں پھرآپ کا قاصدراستہ اوٹ آیا ہم اس بات سے ڈر کئے کہ بیا چیز اللہ تعالی اور اس کے رسول اللے کے عمد کا سبب نہ بن جائے (اس کے حاضر خدمت ہوئے میں ) بدلوگ برابر حضورا قد س اللہ کے خدمت میں عرض معروض کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال الشار انہوں نے عمر کی آذان دی اوراس وقت ندکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ تما تو بیروقتی واقعدلیکن الله جل شانهٔ نے مسلمانوں کو خطاب فر ما کر ایک عموی نفیحت

فرمادی اورارشاوفر مایا کہ جب کوئی فاسق آ دمی تمہارے پاس خبرلائے تو اس کی بات سن کر کسی طرح کا کوئی روعمل شروع نہ کر دینا پہلے بات کی اچھی طرح تحقیق کرلوسیح صورت حال ہے نا واقف ہوتے ہوئے کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر بعد میں شرمندگی اٹھاؤ۔معلوم ہوا کہ ہر خبر دینے واقف ہو گئے خبر کوسننا دالے کی خبر کچی نہ تمجھا کریں۔ جن لوگوں میں دین پڑھل کرنے کی پاسداری نہ ہوان کی خبر کوسننا اوراس بڑھل کرنا اوران کی خبر کوآگے بڑھا ناکسی طرح درست نہیں۔

اس زمانہ میں جھوٹ پوری طرح عام ہو چکا ہے۔ دروغ بے فروغ کی کثرت ہے طرح طرح کی خبروں کی بہتات ہے ایسی افوا ہیں پھیلتی ہیں اور ایسی متضاد خبریں پہنچتی ہیں کہ سیجے ہات کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔

حضرت عبدالله ابن مسعود نے ایک مرحبہ فرمایا کہ (ایباز مانہ آئے گا جس میں شیطان آ دمی کی صورت میں لوگوں کے سامنے آ کرجھوٹی با تیس کرے گا۔ اس کی با تیس سن کرلوگ ادھر ادھر چلے جا کیں گے ان میں بے بعض آ دمی کہیں گے کہ میں نے ایک شخص سے ایسا سنا ہے اس کا چروتو پہچا نتا ہوں کیکن رئیس جانتا کہ اس کا تام کیا ہے۔ (مسلم)

آج ہم اسی دورے گزردہے ہیں۔ خبری مشہورہو جاتی ہیں اورطرح طرح کی ہاتیں پھیل جاتی ہیں اورطرح طرح کی ہاتیں پھیل جاتی ہیں کیا تاہم ہیں جلی اوراس کے بات کہاں سے چلی اوراس میں بچے اوراس میں بچے اور جھوٹ کتنا ہے۔ موجودہ دور میں خبروں سے دلچیسی لینے اوران کوآ گے بڑھانے سے بر ہیز کرنا اورا یک چیز ول سے خاموثی اختیار کرنا ازبس ضروری ہے۔

حضرت ابو ہر برہ ہوئے ہے روایت ہے کہ حضور اقد سے ایک ارشاد فر مایا کہ آخری زمانہ میں بوے بوے وجال (بینی فرینی) اور بوے بوے جھوٹے تمہارے پاس آئیں گے وہ تم کو الی الی با تنس سنائیں گے جونہ تم نے تن ہول گی اور نہ تبہارے باپ دا داؤں نے پس تم اپنے کو اس سے بچاؤوہ تمہیں گراہ نہ کردیں اور تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ (مسلم)

ایک حدیث بی بر کرحضورا قدی النظافی نے ارشاد فر مایا کہ بندس منطیعهٔ الوَّجُل زَعِمُوُ ا (اخرجه ابوداؤد باب فی الرجل رعمواص ۳۲۳ ج۲)

یعنی ذَغُمُو ا انسان کی بری سواری ہے۔ ذعمُو ا کامنی ہے کہ 'لوگوں نے ایسابیان کیا ہے' مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سرر کھ کر بات بیان کرنا اور کسی امر کی خبر دینا درست نہیں جو کیا ہے' مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سرد کھ کر بات بوادر اس کا آگے بڑھانا درست ادر مناسب ہوتو

دوسرول سے بیان کردوا گر تحقیق نہ ہو سکے تو خاموش رہو۔ لوگوں کی خبرادر عمومی افواہ پراعتاد کر کے اور سیجھ کرکے کہ ''جھوٹ سے کو بیان کرنے والے جانیں ہم نے توسن ہوئی بات کہی ہے۔ بات کوآ گے نہ بڑھاؤ، دوسرں کے کاندھے پر بندوق ندر کھوا پٹی تحقیق کے بعد پچھے کہو۔

برزخ کے چندعذ ابول کا ذکر : \_ بخاری شریف میں ایک طویل روایت ہے جس میں رسول الله علي كاكب خواب روايت كياكيا بيائي في فرمايا كديس في آج رات خواب · میں دیکھا ہے کہ دو مخص میرے یاس آئے اور میراہاتھ پکڑ کر مجھ کوایک مقدس زمین کی طرف نے علے، ویکھا کیا ہوں کہ ایک مخص جیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اسکے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے وہ اس میں بیٹے ہوئے فض کے کلنے کواس سے چیررہا ہے یہاں تک گدی تک جا پہنچتا ہے پھر ووسرے کلے کیساتھ بھی بھی معاملہ کرتاہے اور پہلد کلداس کا درست ہوجاتا ہے وہ پھراس پہلے کے ساتھ ایسانی کرتا ہے۔ میں نے یو جھا یہ کیابات ہے وہ دونوں فض بولے آ مے چلو، ہم آ کے علے یہاں تک کدایک ایسے مخص برگزرہوا جو گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک مخص بعاری پقر لئے کھڑا ہے۔ یہ کھڑا ہوا تخص اس پقرے اس لیٹے ہوئے مخص کا سرنہا ہت زورے چھوڑتا ہے۔ جب وہ پھراس کے سریروے مارتا ہے تو پھرلڑھک کردور جاکرتا ہے۔ جب وہ اٹھانے کیلئے جاتا ہے تو ابھی تک اوٹ کراس کے پاس آنے نبیس پاتا کہ اس کا سرجیسا تھا ویا ہی موجاتا ہے۔اور پھراس کوای طرح پھوڑتا ہے میں نے بوجھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آھے چلو، يهال تك كدايك غارير يبنيج جومثل تنور كے تعارجوادير سے تنگ تعاينچ سے فراخ تعاراس ميں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت ہے نگے مرد اور عور تیں بحرے ہوئے تھے۔جس وقت وہ آگ او پر کواشمی تو اس کے ساتھ وہ سب او پر کواُٹھ آتے تھے بہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے پرجس وقت آگ (ینچ کو) بیٹھتی تو وہ بھی سب ینچے جلے جاتے ، میں نے پوچھا بدکیا ہے؟ وہ دونوں بولے آھے چلو، يہاں تك كرہم ايك خون كى نهر پر پہنچے،اس كے ج ميں ايك مخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پرایک شخص ہے جس کے سامنے بہت سے پینٹر پڑے ہیں۔وہ نہر کے اندروالا مخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔جس وقت وہ نکلنا جا ہتا ہے یہ کنارے والا محخص اسکےمنہ پر پھراس زورے مارتا ہے کہوہ پھرا بنی پہلی جگہ پر جا پینچیا ہے پھر جب بھی وہ نکلنا عابتا ہے وہ مخص ای طرح پھر مارکراہے ہٹا دیتا ہے۔اور دہ وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں پہلے تھا۔ میں نے بوچھا بیکیا ہے؟ وہ دونوں بولے آھے چلو، ہم آگے ملے یہاں تک کہ ایک دوسرے

بھرے باغ میں بہنچاس میں ایک بردادرخت ہادراس کے نیچایک بوڑھا آدمی ہے اور سیج ہیں اس درخت کے قریب ایک اور مخض بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے جسے و<mark>و</mark> ڈھونڈ رہا ہے۔ پھروہ دونوں مجھ کوچڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے وہاں ایک مگمر درخت کے بیج میں نہایت عمدہ نتھا۔اس میں مجھ کو داخل کر دیا میں نے اس گھرے اچھا کھر کیمی نہیں دیکھا اس میں بہت سے مرد، بوڑھے جوان ، عورتس ، اور بے تھے پھراس سے باہر لا کر اور او پر لے محتے وہاں ا یک کھر پہلے کھر ہے بھی عمدہ تھا۔اس میں لے گئے اس میں بوڑ ھے اور جوان تھے میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہتم نے مجھ کوتمام رات چھرایا۔اب بتاؤ کہ جو پچھ میں نے دیکھا یہ کیا تھا۔ انہوں نے کہاو چھن جوتم نے دیکھاتھاجس کے کلئے چیرے جارے تھےوہ بہت جھوٹ والاتخص تھاوہ جمونی باتیں بیان کردیتا تھا جواس ہے نقل ہوکر آھے بردھی تھیں۔اور دور دور تک ہرطرف پہنچ جاتی تھیں اس کے ساتھ قیامت تک یونہی معاملہ کرتے رہیں گے۔اورجس کاسر پھوڑتے ہوئے د یکھاوہ مخض ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن دیاوہ رات کواس سے عافل ہوکرسوتار ہااور دن کواس پر عمل ندکیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتارے گا۔ اور جن کوتم نے آگ کے غاریس دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں اورجس کوخون کی نہر میں ویکھا وہ سود کھانے والا ہے اور درخت کے پنچے جو بوڑ ھے مخص تنے وہ حضرت ابراہیم تنے اوران کے اردگر دجو بیجے تنے وہ لوگوں كى تابالغ اولا د بـــــــــ اور جوآ ك دهونك رباتها وه ما لك دروغددوزخ بــــــــ اور ببلا كمرجس ميں داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے۔اور دوسرا گھرشہیدوں کا ہےاور میں جبرائیل ہوں اور پی میکائیل ہیں۔ پھر بولےسراو پر اٹھاؤ میں نے سراو پر اٹھایا تو میرے او پر ایک سفید باول نظر آیا بولے کہ بہتمبارا کھرے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو میں اینے کھر میں داخل ہو جاؤں بولے ابھی تہاری عمر ہاتی ہے پوری نہیں ہوئی اگر پوری ہو چکی ہوتی تو اہمی طلے جاتے۔(مشکوۃ المصابح-كتاب الرؤيا)

اس خواب میں حضور القری اللے کے چند عذاب دکھائے گئے ہیں۔ مختلف اعمال کی سرامیں مختلف عضرت انبیا کرائم علیہم العسلوٰ قا والسلام کا خواب چا اعمال کی سرامیں مختلف عذاب آپ نے ویجھے۔حضرت انبیا کرائم علیہم العسلوٰ قا والسلام کا خواب چا ہوتا ہے۔ ان با توں کے حجے اور واقعی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جوشن جھوٹی با تیں بیان کرنے والا تھا جس کی جموثی با تیں مشہور ہو جاتی تھیں اس کی سرایہ دکھائی گئی کہ اس کے دونوں کلتے زنبور سے چیرے جارہ بیں۔ ایک کلتہ چیر کردوس اکلتہ چیراجا تا ہے تو پہلاکلتہ درست ہوجاتا ہے۔ پھر

سلے کلے کوچیراجاتا ہے۔ قیامت تک اس کے ساتھ برابریمی معاملہ ہوتار ہے گا۔ جھوٹ کی برزخی سزاکتنی بخت ہے؟ اور بیربرزخی سزا ہے۔ روز قیامت کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ اعاذ نا اللّٰہ من مالز انواع العذاب

### حدیث نبوی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی مذمت

وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ تعالىٰ عَنُهُما قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُما قَالَ وَالْولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَمَنْ كَذِبَ عَلَى مُتَعَمِّدٌ لَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَمَنْ كَذِبَ عَلَى مُتَعَمِّدٌ الْفَلْيَتُهُو المَّهُمَ النَّارِ ط (رواه الرِّمُنَ)

ترجمہ: حضرت ابن عمال کے روایت ہے کہ رسول اکرم علی ہے ارشاد فر مایا کہ میری طرف سے بات بیان کرنے سے بچو گر ( ہاں ) جو بچے ہو ( اسے بیان کردو ) پس جس نے جھے پرقصد اُجھوٹ بائد حمااسے جا ہیے کہ دوز خ میں اپناٹھ کا نابنالیو ہے۔ (مشکوۃ المائے ۱۳۵۵ز تریزی)

محمد النفيج كوارشاد فرمات ہوئے سنا ہے كہ جو تخص مجھ پر قصد أحجوث باند ھے اپناٹھ كانہ دوز خ میں بنائے۔ (سنن ابن ماجہ)

حدیث من کذب علی متعمد کے راوی حضرت صحابہ مل سوم بھی زیادہ ہیں۔ان حضرات میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں اوراس مدیث میں جودعید آئی ہے اس کی وجہ ہے بہت صحابہ اور تابعین روایات حدیث میں بہت احتیاط برتے تھے اور دوایت کر کے اس تم کے الفاظ کہتے تھے او نحو من خاب او شب میں بہت احتیاط برتے تھے اور دوایت کر کے اس تم کے الفاظ کہتے تھے او نحو من خاب او شب میں میں اور ایس اور مایا )۔یاس ڈر سے برحائے تھے کہ شاید کے بھول چوک یا کی زیادتی الفاظ میں ہوگئی ہو

حسرات خلفائے راشدین اور بڑی فسیلتوں والے صحابہ کرام خصوصیت کیماتھ صدیث کی روایت کرنے سے بیخے سے بعض روایات میں ہے کہ آنخضرت بھائی نے ارشا وفر مایا کہ تین شخص بند کی خوشہونہ سو گھیں گے۔(۱) جس نے اپنے باپ کو چھوٹ کرکسی دوسرے کو اپنا باپ بنایا۔(۲) جس نے اپنی آنکھوں پر تہمت باپ بنایا۔(۲) جس نے اپنی آنکھوں پر تہمت باپ بنایا۔(۲) جس نے اپنی آنکھوں پر تہمت رکھی (یعنی جھوٹا خواب بیان کیا)۔ تا اور ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت بالے نے ارشاد فر مایا کہ "من یقول علی مالم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار "جس نے میرے ومہ وہ بات لگائی جو میں نالیو ے (سنن ابن ماجہ)

جموت بولنا یول بھی گناہ کیرہ ہے پھر کی کے ذمہ بات لگانا کہ اس نے بول کہا ہے (حالانکہ وہ اس کے کہنے ہے بری ہے ) اس سے اور زیادہ گناہ کاری بی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر حضورا قد کی تھانے کی ذات گرائی پر جموت با ندھنا ہے تو گناہ در گناہ ہے۔ کیونکہ حضورا قد کی تھانے پر جموت با ندھنا ہے تو گناہ در گناہ ہے۔ کیونکہ حضورا قد کی تھیے دنیا و پر جموت با ندھنا دوسر سے شخصوں پر جموت با ندھنا دوسر سے شخصوں پر جموت با ندھنا دوسر سے شخصوں پر جموت با ندھنے سے زیادہ سخت جرم ہے اور اس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں بہت بدترین ہے، جس کی وجہ ہے کہ ارشاد نبوی تھانے سے شریعت بنتی ہے جس نے آخرت میں بہت بدترین ہے جس کے است مسلمہ کو گمراہ کرنے والا بنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آخضرت تھانے نے ارشاد فرمایا کہ ان امت مسلمہ کو گمراہ کرنے والا بنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آخضرت تھائے نے ارشاد فرمایا کہ ان کہ ذب علی متعمد افلینہو آ مقعدہ من المنارینی بھی پرجموٹ بولنا دوسر سے اشخاص پرجموٹ بولنا دوسر سے اشخاص پرجموٹ بولنا کی طرح نہیں ہے (بلک اس کی حرمت المنارینی بھی پرجموٹ بولنا دوسر سے اشخاص پرجموٹ بولنا کی طرح نہیں ہے (بلک اس کی حرمت

ا موقبال بعضهم رواه مساتبان من الصحابة لم لم يرل في ارديار ١٢ شرح النوري

على صحبح مسلم عمقدمه موضوعات كبير ازملا على قارى ١٢

بہت زیادہ ہے) پس جو تضی قسد انجموت ہو لے دہ دور زخیں اپناٹھکا تابنائے (مسلم)

واعظول اور مقررول کی ہے احتیاطی: ۔ اس زمانہ میں جہاں دوسری آفتیں اور
مصیبتیں دین اور علم دین کے لئے کھڑی ہوئی ہیں، دہاں یہ بھی ایک بھاری مصیبت در پیش ہے
کہ ہے علم لوگ دعظ وتقریر اور تصنیف د تالیف کے ذرید مسائل دفضائل پھیلاتے ہیں۔ اردو کی
عرصتہ کا ہیں یا نصوف و تاریخ کے مضاہی د کھے کر صدیثیں بیان کرتے پھرتے ہیں۔ جہال کوئی
حکمت دموعظمت کی بات عربی میل نظر پڑی اس کو صدیث بنا کر پیش کردیا، اور کسی کتاب یا مضمون
کا جزوبنادیا اس غیر محاطر لیقے کی دجہ ہے بہت کی ہا تمی اور عبارتی صدیث کے تام ہے مشہور
موگئ ہیں، نہ ہر سے جات صدیث ہوتی ہے نہ عربی می حکمت دموعظمت کا ہوتا صدیث ہونے کی
دولیل ہے۔ "فیلیس کیل ماھو حق حدیثا ہل عکسه" بہت ہوتی گوئی اور کا اعمال کی
صدیثیں ساتے ہیں، یا فرائض چھوڑ نے اور حرام کا مول کے کرنے پر دعید یں بیان کرتے ہیں اور میں سلسلہ میں یؤ ہر ایکن چھوڑ نے اور حرام کا مول کے کرنے پر دعید یں بیان کرتے ہیں اور سے اس سلسلہ میں یؤ ہر ایکن چھوڑ نے اور حرام کا مول کے کرنے پر دعید یں بیان کرتے ہیں اور سے نہیں اور خود تجویز کرکے درسول اکر میائی ہی کہم اچھا کام کرد ہے ہیں۔ یہوگ
مرامرا پی آخرت بناہ کرتے ہیں، صدیث گھڑ کر تو اب وعذاب بتانا اور کی کوئی پر لگانا گناہ سے بازر کھنا اور خوددوز نے ہیں چلا جانا بڑی جمافت ہے۔

علامه نووی کا ارشاد: به علامه نو دی شرح صحیح مسلم (ص۸ج۱) بین فرماتے ہیں که

"ثم انه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ماكان في الاحكام و مالا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ و غير ذلك فكله حرام من اكبر الكبائر واقبح القبائح باجماع المسلمين الذين بعتديهم في الاجماع"

یعی حضوراقد سی ایک بی برجموث با ندهناخواه احکام میں ہوخواہ غیراحکام میں مثلاً ترغیب و تر ہیب اور وعظ وغیرہ میں اس کی حرمت میں کوئی فرق نہیں (ان سب میں غیر حدیث کو حدیث کہہ کہ بیان کرنا) ہم حال حرام ہے اور کبیرہ گنا ہوں ہے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور بدترین برائی ہے۔ ایس برتمام مسلمانون کا اجماع بعنی اتفاق ہے۔

نفائل کی دوائیس جوجائل واعظوں نے گھڑی ہیں ان کولکھ کر کتابوں کے صنحات اورا ہے انحال
تا ہے سیاہ کرتے ہلے جاتے ہیں تحریر وتقریر ہیں اعلان حق اور شیح مسلک بیان کرنے سے زیادہ
اس امرکا خیال رکھا جاتا ہے۔ کہ لوگوں کو پسند آئے جس سے داد بھی مطے اور عطیہ بھی ، اور کتاب
بھی خوب فروخت ہو، یہ مقصد شیح روایات سے پورانہیں ہوتا تو المحالہ بوام کے ذوق کا خیال رکھ کر
غلط مسائل وفضائل اور خودساختہ وتر اشیدہ صدیثوں سے کام چلاتے ہیں۔ ان نام نہا دو بنداروں
کا بیصال ہے کہ صدیثیں گھڑنے اور بے سند جھوٹی صدیثیں بیان کرنے ہیں ذرانہیں جھ کے ایسے
ایک داعظ ایک مدرسہ کے جلسہ ہیں تشریف لے چار ہے بتھے انہوں نے اپنی ڈائری ہیں کاسی ہوئی
بعض روایات احقر کوسنا کیں ہیں نے کہا کہ یہ موضوع صدیثیں ہیں۔ ان کو بیان نہ کریں اس پر بر
ملا کہنے گئے کہ ان کے بیان کرنے سے چندہ ہوتا ہے۔ شیح روایات ہیں اسی تضیلی نہ کو رئیں
ہیں۔ ان کوئن کولوگ زیادہ چندہ نہیں دیتے ۔ تو کو یا چندہ اور مدرسہ مقمود ہوگیا۔ اللہ کی رضامقصود
ہیں۔ ان کللہ و انا المیہ داجعون

ایک بدی کی جسارت: ۔ احتر نے ایک مرتبہ عیدالاضیٰ کی بنماز کے موقع پر حاضرین کو بتایا کہ عیدین کا مصافحہ بدعت ہے۔ اس پرعوام ناراض تو ہوئے۔ بدعت نیم مُلَّا بھی برہم ہو گئے چونکہ عوام سے غرضیں انکی ہوئی ہیں اس لئے جھوٹی حدیثیں بیان کر کے عوام کو خوش رکھنے کی عادت ہو گئی ہے، ایک بدعتی نے بیفضب کیا کہ ایک شخص کے ذریعے عید کے دن مصافحہ کرنے کی حدیث اردو میں گھڑ کر مفتلو قاشریف کے حوالہ سے میرے پاس بھیجی۔ جب میں نے اس شخص کے ذریعہ کہلا بھیجا کہ اس حدیث کی عربی عبارت لکھ کر بھیجو تب لا جواب ہوئے۔

وَعَنُ سَمُوَةَ بِنُ جُنُدَب وَالْمُغِيُّرَةِ بُن شُغْبَة رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه علِيُهِ وَسَلَّمَ منُ حَدَّثَ عَنِّى بِحَد يُث يُرىٰ انَّهُ كذب'' فَهُو اَحدُ الْكاذبيُنَ (رواهُ سلم)

ترجمہ: حضرت سمرة بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اکر مہلی ہے۔ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے میری نبست کر کے کوئی بات بیان کی جے وہ جموث سجے رہا ہے تو وہ جموثوں کا ایک جموثا ہے (مشکل قالمسانے ۱۳۲۲ (مسلم)

تشری جس بات کے متعلق بیشک ہو کہ حدیث نبوی اللے ہے یا نبیس اس کو حدیث میں اللہ دکریا۔ جمعہ ید دوالا اللہ در الدر کریا۔ جمعہ ید دواللہ در مر الدر کریا۔ مراس اللہ در اللہ در کریا۔ جمعہ ید دواللہ در مراس اللہ در کریا۔ مراس ال

ہے۔ اس کو صدیت کہ کر بیان کرنا تو بہت ہی ہوی جمارت ہے اور گنا عظیم ہے۔ چلتے پھرتے واعظوں سے من کر یا مولوی نما جا بل مصنفوں کی غیر معتبر کتابوں ہیں و کچے کرخوا ہ تخو او حدیث بجھ لینے اور پھراس کو دوسروں تک حدیث کہ کر بیان کرنے سے پر بیز کرنالا زم ہے۔ حافظ مراتی کا ارشاد: ۔ ملاعلی قاری موضوعات کبیر کے مقدمہ ہیں حافظ زین الدین عراقی نے قل کرتے ہوئے کہ تیم انہم ۔ (یعنی القصاص) یہ نقلون حدیثه خلایہ من غیر کرتے ہوئے کہ تیم انہم وان اتفق انه نقل حدیثا صحیحا کان المالی ذلک معسر فة الصحیح والسقیم وان اتفق انه نقل حدیثا صحیحا کان المالی ذلک

احاديث نبوبيلي صاحبها العسلؤة والسلام كوابية وعظول ميس واعظين حديث كي صحت اور غیر صحت کے جانے بغیر تقل کرتے ہیں۔اس میم کے آدی ہے اگر کوئی سیمح صدیث اتفاقا بیان میمی ہوگئی جب بھی گنبگار ہوگا۔ کیونکہ اس نے وہ چیز بیان کی جس کے تعلق میجے اور غیر سیح کاعلم نہ تھا۔ حضرت ابو ہر مریق کی احتیاط:۔حضرت ابو ہر برق کی قوت حافظ مشہور ہے۔تمام صحابہ کرام ے زیادہ قوی الحفظ تھے۔ان کواسے مافظ پر بڑا نازتھا۔اس کے باوجود ذراسا شبہوتا تو مدیث بیان کرنے سے بھکیاتے ہے۔ بخاری ومسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول ا کرم اللے سے روایت کی کہ (قیامت کے دن) دوبارہ جومور پھونکا جائے گا۔ان دونوں کے درمیان جالیس کا فاصله وكا ـ حاضرين نے دريافت كيا كما ابو جريره (كيا جاليس؟) ـ آيا جاليس دن؟ جواب ويا من نبيس كه سكما وض كياتو جاليس مهيني؟ فرمايا من نبيس كه سكما كمروريافت كياكرا ياجاليس سال؟ جواب دیا کہ میں ہم سکتا سجان اللہ سب سے بڑے مافظ و محدث کی بیا حتیاط ہے۔ طامـنُوويٌ مديث بالاكـوُيل من لكيت بين: \_ فيـه تـغـليـظ الكذب والتعرض له وان من غلب على ظنه انه كذب مايرويه فرواه كان كا ذباوكيف لا يكون كاذباوهو مخبر بمالم يكن (ليني ال حديث من جوث كالخت حرام بوتابيان كياكيا كيابي بدروایت کرنے والاجموٹا ہوگا۔اور کیونکر جموٹانہ ہوگا۔جبکہ وہ الی چیز کی خبر دے رہاہے جو حقیقت م من سے )۔

ترجمہ:حضرت عبدالله بن عمر رضی ہے روایت ہے کہ حضور اقد س الله فی ارشاد فر مایا کہ جب بندہ جموف بولٹا ہے تو فرشنداس کی بات کی بد بوکی وجہ ہے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔

(مفلو ق المصابح ۱۳۱۳ زر ندی )

تشری اس حدیث سے جھوٹ کی سخت مذ مت معلوم ہوئی اور پہتہ چلا کہ فرشتوں کو جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے اوران کوجھوٹ سے بھی گھن آئی ہے کہ جوں ہی کسی کے مند سے جھوٹ نکل ہے فرشتہ وہاں سے چل ویتا ہے۔ اورا کی میل تک چلا جاتا ہے، واضح رہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ دوسر نے فرشتے مُر اد ہیں۔ تا گواری اور نفرت تو سبحی فرشتوں کو ہو قرشتے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ مجبوراً تا گواری کو برداشت کرتے میں۔ اللہ کی پیاری مخلوق کو تکلیف بہچاتا کتنا براعمل ہے اس کوخور سمجھ لیس اور او پر سے جوجھوٹ کا میں۔ اللہ کی پیاری مخلوق کو تکلیف بہچاتا کتنا براعمل ہے اس کوخور سمجھ لیس اور او پر سے جوجھوٹ کا میں۔ اللہ کی بیاری مخلوق کو تکلیف بہچاتا کتنا براعمل ہے اس کوخور سمجھ لیس اور او پر سے جوجھوٹ کا میں۔ اللہ کی بیاری مخلوق کو تکلیف بہچاتا کتنا براعمل ہے اس کوخور سمجھ لیس اور او پر سے جوجھوٹ کا میں۔

حضوراقد س تظافی کاارشاد ہے کہتم کی کولازم پکڑو کیونکہ کی آئی کی راہ دکھا تا ہے۔اور نیکی جنت کی راہ دکھا تی ہے۔ اور انسان سی بولٹا رہتا ہے اور سی بولنے کا خوب دھیان رکھتا ہے بہال تک اللہ کے نزویک صدیق ( بینی بہت سی کی والا لکھ دیا جا تا ہے بھر فر مایا کہ ) جھوٹ سے بچو کی داہ بچوٹ بیوں میں گھس جانے کی ) راہ بتاتا ہے۔ اور فجو ر دوزخ کی راہ دکھا تا ہے۔ اور انسان برابر جموث جان بوجہ کر بولٹا ہے اور جموث کے مواقع سوچتا رہتا ہے دکھا تا ہے۔ اور انسان برابر جموث جان بوجہ کر بولٹا ہے اور جموث کے مواقع سوچتا رہتا ہے بہال تک اللہ کے نزدیک بہت بڑا جموٹ الکھ دیا جاتا ہے۔

پس مؤس بندوں پر لازم ہے کہ ہمیشہ تی بولیں اور سے بی کوافقیار کریں بچوں کوہی تی اسکھلا کیں اور تی بی کی عادت ڈالیس ان کے بہلانے کے لئے بھی جو وعدہ کریں وہ وعدہ بھی سچا ہوتا چا ہے جیسا کہ آئندہ صدیث میں اس پر تنبیہ آربی ہے، البتہ جن مواضع میں جھوٹ کی مختجائش صدیث شریف میں وارد ہوئی ہے وہ کذب ممنوع میں شارنبیں ہے۔ جیسے لوگوں میں اصلاح کرانے کے لئے جھوٹ بولنا (ایک فریق کی جانب سے دوسر نے ریق کواچھی بات بہنچا نا اگر چہاس نے کہی ہی نہ ہو )۔ اور جیسے ضدن ہوی کوراضی کرنے کے لئے وعدہ کر لینا وغیرہ وغیرہ۔

حجوث کے ساتھ خیانت: ۔ جموٹ کا گناہ کتنابرا ہے۔ گذشتہ احادیث ہے معلوم ہوا لیکن بعض مرتبہ جموث اور خیانت دونوں جمع ہو جاتے ہیں جس سے گناہ در گناہ کا وبال ہوتا ہے۔حضرت سفیان بن اسد ہے روایت ہے کہ حضورا کر مہلکتے نے ارشاد فر مایا کہ یہ بردی ،
خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی ہے کوئی بات کر ہے جس میں وہ تجھے بچا سمجھد ہا ہواور تو اس بات میں جھوٹا ہو (ابو داؤد)۔ جو شخص کسی پر بھر دسہ رکھتا ہے اور یہ بجھتا ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے جھ سے حجموثا ہو (ابو داؤد)۔ جو شکا اور دھوکہ نہ دے گا۔ اس سے جھوٹی با تیں کرنا۔ جھوٹ بھی ہے اور خیانت وغدر بھی ہے ، جولوگ فا ہر میں دوئی رکھتے ہیں اور دل میں اس کے خلاف جذبات رکھتے ہیں پھر ان جذبات رکھتے ہیں پھر ان جذبات کے اثر سے دوست اور بدترین درست اور بدترین دوست کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے ہیں۔ بدترین دوست اور بدترین دوست اور بدترین دوست کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے ہیں۔ بدترین دوست کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے ہیں۔ بدترین دوست اور بدترین دوست کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے ہیں۔ بدترین دوست کو جھوٹ بیریں دوست کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے ہیں۔ بدترین دوست اور بدترین دوست کو بیرین دوست کو بین دوست کو بین کے دوست کو بین کر بین کر بین کے دوست کو بین کر بین کر بین کر کے دوست کو بین کے دوست کو کر کے دوست کو بین کے دوست کو کو کے دوست کو کے دوست کو کے دوست کو کو کے دوست کو کر کے دوست کو کر کے دوست کو ک

# ﴿ ..... بچوں کو بہلانے کے لئے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ .... ﴾

وَعَنُ عَبُدِ اللّهِ مُن عَامِرٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ وَدَعَتِنَى أُمِّى يَوُما وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاعِدُ فَى بِيُتِنِا فَقَالَتُ هَاتَعَالَ أَعُطِيْكَ فَقَالَ لَهَارَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّم مَا اَرَدُتَ أَنْ تُعُطِيهِ قَالَتُ اَرَدُتُ أَنْ اعْطِيهُ تَمُر الْقُالَ اللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ مَا اَرَدُتَ أَنْ تُعُطِيهِ قَالَتُ اَرَدُتُ أَنْ اعْطِيهُ تَمُر الْقُالَ اللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اما إِنَّكِ لَوُ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْدًا تُحِبَتُ عَلَيْكِ لَهُ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اما إِنَّكِ لَوُ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْدًا تُحِبَتُ عَلَيْكِ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اما إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْدًا تُحِبَتُ عَلَيْكِ كَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اما إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْدًا تُحِبَتُ عَلَيْكِ كَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اما إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْدًا تُحْبَتُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عامر نے بیان فرمایا ہے کہ (جب میں چھوٹا ساتھا) تو میری والدہ نے ایک دن جھے بلایا اور کہا لے۔ آمیں کھے دے رہی ہوں اس وقت حضورا قدس اللہ اللہ عامر کے اللہ میں تھے دے رہی ہوں اس وقت حضورا قدس اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ میں تشریف فرما تھے آپ نے میری والدہ سے فرمایا تو نے اس کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو مجور دینے کی نیت کی ہے آپ نے فرمایا کہ خبر وارارا اگر تو اس کو رہے ہوں (کا گناہ) لکھ دیا جاتا۔

(مشكوة المصابح ٢١٨ از ابوداؤ دويبيق)

تشرت اس صدیت سے والدین کے حق بیں ایک برای نصیحت معلوم ہوئی۔ بچوں کو کسی کام کے لئے بلانے یا کہیں ہمراہ جانے کی ضدفتم کرنے کے لئے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں، اورا میک ایک دن میں کئی کئی باراہیا ہوتا رہتا ہے۔ وعدے کرکے پھروعدے پورا کرنے کی فکر نہیں کرتے ، بچہ کو بہلانے کیلئے جھوٹ بہکا ویتے ہیں کہ فلاں چیز لائیں گے، بیرمزگا کردیں گے۔ وہ بنوا کرلائیں گے، پیچھوٹے دعدے کرنا اور پورانہ کرنا گناہ ہے جیسا کہ مدیث بالاے معلوم ہوا۔ .....جھوٹی باتنیں اور وعدہ خلافی کرنا منا ففنت ہے .....

نشانیاں ہیں چاہے روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ ہیں مسلمان ہوں (اس کے بعد آپ نے وہ تیوں نشانیاں بیان فرمائیں)۔(۱)جب بات کرے تو حجوث بولے۔(۲)جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔(۳)جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔(۴)جب و صلی فانه جائے تو خیانت کرے۔(مشکلوۃ ص کااز بخاری ومسلم۔ الا فول یہ وان صام و صلی فانه کمسلم فقط)

لله تشريح: حضرت الس في بيان فرمايا كدبهت كم ايسا جواكه حضورا قدس الله في مركو تطليق في جم كو تطليبه ويا وربين فرمايا جوك الإيمان لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ .

 پند کرے وہی دوسرے کے لئے پند کرنالازم ہے۔

جس فض کے پاس اوا یکی کیلئے مال موجود نہ وہ قرض خواہ ہے معذرت کرے اور مہلت مائے اور اس تاریخ پر اوا کی کیا وعدہ کرے جس وفت کداس کے پاس ہونے کا غالب مہلت مائے اور اس تاریخ پر اوا کی کا وعدہ کرے جس وفت کداس کے پاس ہونے کا غالب مگان ہو۔ اور جس کے پاس مال موجود ہوفورا قرض خواہ کا حق اوا کرے ٹال مٹول بالکل نہ کرے۔ حضوراقد س کے پاس مال موجود مواس کا ٹال مٹول کرناظلم ہے۔ (مشکل قالمسانے)

اس صدیث میں اُن لوگوں کو تنبیہ فر مائی ہے جوادا نیکی کا انتظام ہوتے ہوئے صاحب حق کوآج کل پر ٹالتے رہتے ہیں، پیسہ پاس ہوتے ہوئے جھوٹے وعدہ کرنے والے کو حضور اقدس میلینچے نے ظالم قرار دیا ہے۔

کار مجروں اور پیشہوروں کے وعدے: عمو مآبیشہورلوگ وعدے کرنے ہیں بہت ماہر ہوتے ہیں۔وہ یہ جانتے ہوئے کام لے لیتے ہیں کہ جس وقت پر دینے کا وعدہ کررہا ہوں اس وقت نہیں دے سکول گا۔ کام کیکرر کھتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں۔ جن کا کام لیا ہے جب وہ آتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں ، توضیح شام اور آج کل کے جھوٹے وعدول کی کثرت ے بھارے کی جان آفت میں کردیتے ہیں اس جموث اور وعدہ خلانی کو کار میراور پیشہورلوگ کو ما كر مناه مجعة بى نبيل \_ حالا نكه مضور اقدى الله في ال كومنا فقت كي نشاني بتايا بيعض پيشه وروں کے جموث کا تذکرہ احادیث شریف میں آیا ہے۔حضور اقدی اللے کا ارشاد ہے۔ "اَتحلاً اُ النَّاسِ الصَّبَّا عُونَ وَالصَّوَّاعُونَ " (سنن ابن ماجه ١٥١) ريعي لوكول بيسب س جموثے رنگ کا کام کرنے والے اور سنار کا کام کرنے والے ہیں ( کیونکہ وعدے اور ٹال مٹول بہت کرتے ہیں) رنگ ریز اور سنار کے علاوہ درزی الو ہار، بڑھئی حتی کہ کتابت کرنے والے اور برلیں چلانے والے بھی آ جکل وعدو خلافیوں کی انہا مکرویتے ہیں۔ ہمارے ملنے والے ایک کاتب نے بتایا کہ ابتدائے عہد میں جب وہ استاد کے پاس بیٹھ کر کتابت کرتے تھے۔ایک مهاحب آئے جنہوں نے پچم مضمون لکھنے کو دیا انہوں نے اپنی نیکی اور سادگی میں وفت نہ ہونے کی معذرت کردی۔وہ صاحب چلے مھے تو استاد نے بوچھا کیا بات تھی؟انہوں نے بتادیا کہوہ كام كرآئ تے تھے چونكه ميرے ياس كام زيادہ ہے دفت برنيس وے سكتاس كے دائس كرديا اس پراستاد نے بہت ڈانٹ بلائی اور کہا کہ کام واپس کرناکس بے وقوف نے بتایا؟ کام بھی واپس نہ کرولیکرر کھتے رہو۔اورسب سے وعدے کرتے رہو۔

ہیں حال تقریباً تمام کاریگروں کا ہے۔ اوراس جھوٹ کے اختیار کرنے کا باعث بہت بڑی تا بھی ہے کہ اگر کام نہ لیا تو پھر کام کہاں ہے آئے گا۔ حالا تکہ کاریگر بھی فارغ نہیں رہتے کام آتا ہی رہتا ہے۔ اور اللہ روزی رسال ہے تھے بولنے ہے بھی اتنا ہی رزق ملے گا جتنا مقدر میں ہتا ہے راس میں برکت بھی ہوگی۔ چونکہ پیشہ ورلوگ جھوٹ میں بتلا رہتے ہیں اس لئے ان کے ان برکت نہیں ویکھی جاتی۔ کماتے بہت ہیں لیکن پیسہ جمع نہیں ہوتا۔ جس طرح جھوٹی قسم سے تجارت کی برکت جاتی رہتی ہے۔ اس طرح جھوٹی قسم صفح ان برکت نہیں ویکھی جاتی رہتی ہے۔ اس طرح جھوٹے وعدوں کی وجہ سے کاریگروں اور پیشہ وروں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی تمام پیشہ وراگر حدیث پڑھل کریں اور بچ اختیار کریں تو دنیا ورا کرت میں آرام سے رہیں۔

﴿ .... مَدَاقَ مِين جَعُوتُ بُولْنَاجِا رَبْهِين ..... ﴾

وَعَن آبِي هُـرَيُسُو ـ وَصِي اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ا،نَّكَ تُداعِبُنَاقَالَ اِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًا (رواه الرّئري)\_

ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ کے روایت ہے کہ حضور اکرم اللے ہے حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ اللہ علی عرف کیا کہ بلاشہ علی (نداق میں بھی بی بات کہتا ہوں۔ (مفکلہ قالصائع ۱۳۲۲ از تریزی)

تھری : حضرات سے ابرائے نے بیجو کہا کہ پارسول اللہ آپہم سے فداق کرتے ہیں۔
اس کے دوسب معلوم ہوتے ہیں۔ اوّل بیکہ انہوں نے فداق کو آخضرت فخر عالم اللہ کے کہ شان
گرامی کے فلاف سمجھا۔ دوم بیکہ آپ نے ان کو فداق سے منع فرمایا تھا (جس کا ذکر آئندہ حدیث
میں آرہا ہے )۔ اس لئے ان کو بیہ بات بجیب معلوم ہوئی کہ آپ منع فرماتے ہیں اور خود فداق
فرماتے ہیں۔ حضوراقد س اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میں فداق میں بھی تج بی بولٹا ہوں۔ لہذا
فرماتے ہیں۔ حضوراقد س اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میں فداق میں بھی تج بی بولٹا ہوں۔ لہذا
ایسا فدات درست ہے۔ منوع نہیں ہے، اور بچ کے علاوہ دوسری شرط جائز ہونے کی بیہ ہے کہ جس
سے فداتی کیا جائے اس کو تا گوار نہ ہو۔ فداتی ہوقو سچا ہواور کسی کا فداتی اڑا تا مقصود نہ ہو۔ فداتی دل خوش کرنے کے لئے ہدل آزاری کے لئے نہیں ہے۔

مزاح نبوی کے چند واقعات:۔ایک فض نے حضورالدی تلک ہے۔ سوال کیا کہ جھے

سواری عنایت فرمادی آپ نے فرمایا بلاشبہ سنجھے اوفٹی کے بچہ پرسوار کرادوں گااس مخص نے عرض کیا میں اُونٹنی کے بیچے کو کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اُونٹوں کو اُونٹنیاں ہی جنتی ہیں ( یعنی جتنا بڑا ہوجائے اُونٹنی کا بچے ہی ہوگا)۔ ( ترندی )

دیکھواس فداق میں ذراسا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ بات بالکل تجی ہے اس طرح ایک

بور می عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قائے دعا فرماد ہے اللہ تعالیٰ جھے جنت میں داخل

فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیٹک جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ یہ س کروہ روتی ہوئی واپس
علل دی آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اس کو جا کر بتادو کہ (مطلب یہ بیس ہے کہ دنیا میں جو

بوڑھی عورتیں ہیں وہ جنت میں نہ جا کیں گی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہوتے وقت

کوئی عورت بھی بوڑھی نہ ہوگی اللہ تعالیٰ جل شانۂ سب کو جوان بتادیں کے (لہذا) یہ بڑی ہی جب

جنت میں داخل ہوگی بڑھیانہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت

فرمائی۔ اِنَّا آنْشَا فَنَّی اِنْشَاء وَ فَجَعَلْنَا هُنَّ اَنْگَارُا۔ (شَائِل ترفیی)

ایک مرتبہ حضوراقد سی اللہ نے حضرت انبی ہو ''نیسا ذَاآلاذُنیسنی '' (اوردوکان والے) کہ کر پکارا۔ (جمع الفوائد) ایک عورت نے عرض کیا یا رسول النّمالیہ میرے شوہر نے آپ کو مدعو کیا ہے (بطور دعوت کمر پرتشریف لانے کی درخواست کی ہے) آپ نے فرمایا تیرا شوہروی ہے جس کی آ تکھ میں سفیدی ہے 'وہ کہنے گلی اللّٰہ کو شم اس کی آ تکھ میں سفیدی نہیں ہے آپ نے فرمایا کوئی شخص ایبانیس ہے جس کی آ تکھ میں سفیدی لئی ہو (بعنی وہ سفیدی جوسیاہ ڈ لے آپ نے فرمایا کوئی شخص ایبانیس ہے جس کی آ تکھ میں سفیدی لئی ہو (بعنی وہ سفیدی جوسیاہ ڈ لے کے چاروں طرف ہے دیجھو کیسا سی افراق ہے۔ ایبا سی افراق درست ہے جب کسی کا دل خوش کرنے کے لئے خداق کرنے میں بھی میٹر ط ہے کہ بات کی ہوتو کسی کا خداق اڑ انا کسے جائز ہو سکتا ہے۔ بہت سے مرداور عورت اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور جس کوکسی بھی اعتبار سے کمزور سامنے یا چیجھے اس کا غذاق اڑ اور ہے ہیں بیسب با تمیں گناہ ہیں اس کو مخر ہیں اور مخول اور شخص کی کہا جا تا ہے۔ بہت سے مرداور عورت اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور جس کوکسی بھی اعتبار سے کمزور کی سامنے یا چیجھے اس کا غذاق اڑ اور ہے ہیں بیسب با تمیں گناہ ہیں اس کو مخر ہیں اور مخول اور شخص کی کہا جا تا ہے۔

اُورِ خَمْعَابِهِی کِهَاجَاتَا ہے۔ سورة چُرات مِیں چِنگی ہِنگی ۔ قرآن بجید میں ارشاد ہے: یَسَایُھَ۔ الَّـذِیْنَ ۱ مَـنُـوُ کَایَسُسِخُـرُ قَـوُمُ مِنْ قَوْمٍ عَسْمَی اَنْ یَکُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآءُ کَنُ نِسَآءِ عَسْمَی اَنُ یَکُنَّ خَیْرًا مِنْهُنَّ وَلَاتَلُمِزُوْ ۱ اَنْفُسَکُمْ وَلَاتَنَا بَزُو ابِالْالْقَابِ بِفُسَ اِلااسُمُ الْفُسُوقُ

إقال العرافي في نحريج الاحياء احرجه البرتير بن بكار في التكاهة والمراج الخ

بَعُدَ الْإِيْمَانِ وَمَنُ لَّمُ يَتُبُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ـ (سورة حجرات ١١:٣٩)

تر جمہ:اے ایمان والونہ تو مردوں کومردوں پر ہنسنا جا ہے کیا عجب ہے کہ وہ ان سے
بہتر ہوں اور نہ عور توں کوعور توں پر ہنسنا جا ہیں ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور ایک
دوسر سے کوطعنہ نہ دواور نہ آیک دوسر سے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام
گنا برا ہے اور جو ہا زید آئیں مے وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

﴿ .... کسی کا غداق اڑانے کی ممانعت ..... ﴾

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُسَمَادِ أَحَاكَ وَلَا تُسَمَاذِ حُهُ وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ ـ (رواه الرِّهُ يَ قال بُرَا حديث غريب)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اقد س اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی سے جھڑانہ کر اور اس سے غراق نہ کر اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرجس کی تو خلاف ورزی سے کہ کے اس از ترفدی ) کرے۔ (مشکل قالمصابح ۱۳۱۷ زترفدی)

تشريح: اس مديث من چندهيمتين فرمائي بين:

جھکڑ اکرنے کی ممانعت: ۔ اوّل یہ کو اپنے بھائی ہے جھکڑا نہ کرے جھکڑے بازی بہت

ہری اور قبیج چیز ہے اپنے حق کے لئے اگر چہ جھکڑا کرنا درست ہے لیکن جھکڑے کا چھوڑ وینا بہر
حال اعلی وافعنل ہے۔ جھکڑا کرنے ہے گائی گلوج اور بدکلامی کی نوبت آجاتی ہے اور دلوں میں
کینہ جگہ کچڑتا ہے۔ پھر اس کے اثرات اور تمرات بہت برے پیدا ہوتے ہیں۔
فرمایا حضور اقد کی تھا تھے نے کہ جس نے قلطی پر ہوتے ہوئے جھکڑا چھوڑ دیا اس کے
لئے جنت کے ابتدائی حصہ میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ
دیا اس کے لئے جنت کے درمیانی حصہ میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق ایجھے
دیاس کے لئے جنت کے درمیانی حصہ میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق ایجھے

دوسری نصیحت بیفر مائی کہ اپنے بھائی سے غداق نہ کرواس سے و وغداق مراد ہے جواس کونا گوار ہوجس سے غداق کیا جائے۔اس میں غداق اڑا نا اور بے وقوف بنانا بھی شامل ہے بہی نہیں کہ صرف اپنا دل خوش کر ہے بلکہ جس سے غداق ہوا والا اس کی رضا اور خوشی کو چیش نظر رکھے اگر ذاق سے اس کی دل آزاری ہورہی ہواس کو برالگ رہا ہواس کی یا اور کسی کی غیبت ہورہی ہو
تو بہرام ہے بعض لوگ فداق میں کسی کی کوئی چیز نے لیتے ہیں پھر والپس نہیں کرتے اور وہ لحاظ
میں مانگانیس ہے اس طرح حلال بھے لیتے ہیں حالاتکہ لحاظ والی خاموثی سے وہ چیز حلال نہیں ہو
جاتی کسی کا مال اسی وقت حلال ہوتا ہے۔ جبکہ وہ اپنشس کی خوثی سے حلال کردے۔ حضور
اقد کی ایک کا ارشاد ہے کہ لا بنا محد اُحد کُم عَصَا اَجِیْدِ لا عِبًا جَارً الْمَنُ بِعِيْمَ مِس سے
کوئی محض اپنے بھائی کی لائمی اس طرح نہ لے کے ظاہر میں انسی کھیل ہواور دل میں بالکل لے کر
کو کی میں اور دل میں بالکل لے کر
کو کی لینے کا ارادہ ہو۔ پس جو محض اپنے بھائی کی لائمی لے لئت اس کو واپس کردے۔ (تر ندی)

بہت ہے آدی تو نداق میں طلاق دے بیٹھتے ہیں۔ اور سیجھتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی حالانکہ طلاق نداق میں بھی ہو جاتی ہے۔لوگ غضب کرتے ہیں کہ نداق میں تین طلاقیں دے کر عورت کور کھے دیجے ہیں۔مسئلہ بھی نہیں پوچھتے اور حرام کاری میں مشغول رہے ہیں۔

تیسری نفیحت بیفرمائی که این مجائی ہے کوئی ایسا وعدہ نہ کرجس کی خلاف ورزی کرے وعدہ خلافی کی فدمت دوسری احادیث میں بھی آئی ہے اور وعدہ خلافی کومنافقت کی نشانی بتایا ہے۔جیسا کہ حدیث ۱۲ میں گذرچکا ہے۔

﴿ ..... لُوگوں كو ہنسانے كاشغل باعث ہلاكت ہے ..... ﴾

وَعَنْ بَهُ ذِبُنِ حَكِيْمَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيُلُ لَّهُ وَيُلُ لَّهُ (رواه احمد والترندى وايوداؤ الداري)

ترجمہ: حضرت بہدا ہے والد ہے اور وہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد کی تعظیم کے جس کہ حضور اقد کی تعلق کے است اور وہ اپنے جو با تمیں کرتا ہے اور جموٹ بولتا ہے تا کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو بنسائے (پھر مزید فرمایا کہ )اس کیلئے ہلاکت ہے۔ اس کیلئے بلاکت ہے۔ (مشکل قالمسانے ۱۳۸ ازاحد ، ترذی ، ابوداؤد ، واری)

تشریج: حدیث میں گزر چکا ہے کہ بعض مرتبہ انسان دوسروں کو ہنسانے کے لئے زبان سے ایسا کلمہ کہد ویتا ہے جس کی وجہ ہے وہ ہلا کت کی مجبرائی میں اتنازیادہ کہرا چلا جاتا ہے کہ اس مجرائی کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو فاصلہ آسان اور زمین کے درمیان ہے۔
اس مجرائی کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو فاصلہ آسان اور زمین کے درمیان ہے۔
محروں کو جنسانا بھی نوگوں کا ایک مشغلہ ہے اور بعض قو میں تو مستقل اس کی روثی کھاتی

بیں اور ان کا خاندان اور براوری سب یم بیجھتے ہیں کہ چونکہ ہماری ذات اور تو م سخرہ پن ہی کے پیدائی گئی ہے۔ اس لئے ہمارازندگی کا ذریعہ بی ہاس کے ذریعہ کمانا اور کھانا ہے۔ یہ لوگ بیاہ برائت میں جاتے ہیں لوگوں کو ہندا نے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں طرح طرح کے جمولے تھے خود بناتے ہیں اور صاصرین کو ہنداتے ہیں۔ وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ کس پر تہمت کی اور کتنا جموث بولا اور کتنے کفرید کلے زبان سے نکالے۔ اس ستعقل قوم کے علاوہ اور بھی بہت سے الیوگ جو ابول اور امیروں اور وزیروں کے بہاں سے ایسے لوگ ہیں جن کو درباری کہا جاتا ہے۔ بیلوگ نوابوں اور امیروں اور وزیروں کے بہاں رہتے ہیں اور ہندا نے بی کا کام کرتے ہیں اس مشغلہ میں بہت سے گناہ صاور ہوتے ہیں جس کی وجہ صحفور اقد کی ہنا گئے نے نہ کورہ بالاسخت وعید بنائی۔ اور فرمایا کہ اس کے لئے ہلاکت ہے۔ پھر ہلاکت ہے۔ پھر ہلاکت ہے۔ اس میں سب سے زیادہ بدتر بن طریقہ بیہ ہے کہ دوسروں کو ہندان اللہ مناہ منظرہ بین کی بالی ہند ہوتے ہوں کو ہندان مقصود ہوتا ہندان کے لئے کس مرتبہ کس کی فیدیت بھی کی جاتی ہیں ہے۔ جس سے صاضرین کو ہندان مقصود ہوتا ہندان کی جاتے ہوئی مرتبہ کس کی فیدیت بھی کی جاتی ہے۔ جس سے صاضرین کو ہندان مقصود ہوتا ہدنیا جدنیا میں ہند ہدنیا جس مند ہیں آخرت ہیں اس کی وجد ہدنیا جس مندان ہیں ہندانے سے ذرا دیر کے لئے تس کو مزاتو مل جاتا ہے لیکن آخرت ہیں اس کی وجد ہدنیا جس مندان اللہ مند

کسی کی نقل اتارنا اور ٹھٹا کرنامعمولی بات نہیں ہے آخرت میں سب کا صاب ہے کسی بھی ضعیف اور غریب سے خریب آدمی کی غداق بنائی جائے وہ یہاں پھیٹبیں کہ سکتالیکن اس کا پروردگاررو نے جزامی اس کا بدلہ دلائے گا اور دہاں ہر دعویدار تو می ہوجائے گا۔ کسی کا حق نہیں مارا جائے گا نیکیوں اور ہرائیوں ہے لین وین ہوگا۔

جن نوگوں کا مشغلہ ہننے ہسانے اور لوگوں کی برائیاں کر زیکا ہوتا ہے۔اول تو ایسے لوگ نیکی کر نیکا ہوتا ہے۔اول تو ایسے لوگ نیکی کر نیکی سارا وفت گذارتے ہیں لیکن اگر کوئی نیکی کر بھی لی تعداداتنی معمولی ہوتی ہے کہ لوگوں کی بے آبر وئیاں کر کے جو گنا ہوں کے بہاڑ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ان بہاڑوں کے مقابلے ہیں ان سب نیکیوں کی کیا حیثیت ہوگی ؟

زیادہ بننے سے ول مردہ ہوجاتے ہیں:۔ یوں بنسنا انسان کی فطرت ہیں شامل ہے بعض باتوں پر اچا تک بنسی آجاتی ہے ایک بنسی موّاخذہ بیس ہے لیکن دوسروں کو بنسانے کا مشغلہ کرنا یا خود ذیادہ بنتے رہنا ندموم ہے ایک صدیث ہیں ارشاد ہے۔ ایٹا ک و کشور نے المجنس محکب فَا نَّهُ یُعِیْثُ الْمَقَلُبَ وَيَلْعَبُ بِنُوْدِ الْوَجِهِ لِين ذياده منتے ہے پر بيز كروكيونكده ه دلكومرده كرديتا ہے،اور چېره كانور ثمّ كرديتا ہے (لينى صالحين كے چېرول پر جونور بہوتا ہے۔وه السي شخص كے چېره پرنہيں رہتا۔ اگر ذرا بہت آجائے تو چلاجا تا ہے۔ (مفكوة المصائح)

دل کائر دہ ہونا ،الند کی یاد سے غافل ہونا ہے جیسا کہ آیک صدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ان کی مثال مُر دہ اور زندہ جیسی ہے(مفکلوٰ ق المصائع) ( بیعنی قرا کر زندہ ہے اور غافل مُر دہ ہے ) زیادہ جننے والے اللہ کی یاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ان کا دل مُر دہ ہوجا تا ہے۔ان کوذکر النہ کی تو فیق نہیں ہوتی اور اس سے وہ مانوں ہمی نہیں ہوتے ۔ لا جَعَلَنَا اللّٰه مِنْهُمُ

﴿ ....جَعُونَى فَتُمْ كَعَانِ عَاوِبِالَ ..... ﴾

وَحَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرٍ و رَضِى اللّه تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَحَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَحَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَحَلَّهُ وَالْدِيْنِ وَقَتُلُ النَّفُسِ وَالْبِمِيْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الْكَبَائِرُ الاِشْرَاكُ بِاللّهِ وَعُقُولُ الْوَالِدِيْنِ وَقَتُلُ النَّفُسِ وَالْبِمِيْنُ الْعُمُوسُ (رواه الْعُمُوسُ (رواه الْعُمُوسُ (رواه النَّحُرُوسُ (رواه النَّحَارِي وَلَيْهِ آنَسِ وَشَهَانَتُ الزُّورِ بَدُلَ الْيَمِيْنِ الْعُمُوسُ (رواه النَّحَارِي)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا حضور اقد س میں گئی نے بڑے بوے کو مایا حضور اقد س میں گئی نے بڑے بوے کو سے گناہ یہ بیں۔(۱) اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔(۲) ماں باپ کوستانا۔(۳) کسی جان کو آل کرنا اور (۷) جموفی متم کھانا۔(مفکلو ق کے ااز بخاری) ·

تشری : بیره ممناہ تو بہت ہے ہیں لیکن اس حدیث ہیں چندا سے گناہ ذکر فرمائے جو بہت بڑے ہیں چندا سے گناہ ذکر فرمائے جو بہت بڑے ہیں اور جن میں عام طور ہے لوگ جتلا رہتے ہیں چونکہ اس موقع پر ہم زبان کی آفتیں ذکر کررہے ہیں اس لئے بیحدیثیں جموثی قتم کی مناسبت سے یہاں نقل کی ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے جس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ والدین کی نافر مانی اور ان کو ستانا اور تکلیف دینا بھی بڑے گنا ہوں میں ہاوراس حدیث میں اس کوشرک کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ جس ہے۔ جس سے اس کی قباحت خوب ظاہر ہور ہی ہے۔

مجموٹی قتم کا تعلق گذشتہ زمانہ کے واقعات سے ہوتا ہے۔ جوکوئی واقعہ ہوانہ ہواس کے بارے میں کہددیا کہ ایسا ہوا۔اوراس پرقتم کھالی اور کسی نے کوئی کا منہیں کیا اس کے بارے میں آبد : یا کداس نے ایسا کیا ہے اور اس پر شم کھالی اس کی طرح اپنے کی تعل کے کرنے یا نہ کر نے ایک پر جھ ٹی شم کھالی ہے سب بہت بڑا گناہ ہے اول تو جھوٹ پھراہ پر سے جھوٹی شم لینی اللہ کا نام جھوٹ کیلئے استعال کرتا گناہ در گناہ ہو جا تا ہے بہت سے مرداور عورت جھوٹی شم سے بالکل پر ہیز نہیں کرتے بات بات میں شم کھائے چلے جاتے ہیں اور اس کا گناہ اور و بال جو دنیا اور آخرت میں ہے اس کی طرف تو جہنیں کرتے ۔ بعض لوگوں میں تیری میری برائی کرنے کی عادت ہوتی میں ہوتا ہے خواہ تخواہ لا ای جھوٹی میں اپنے آپ کو پھنساتے ہیں پھر جب کوئی موقعہ آتا ہے تو مگر جاتے ہیں اور صاف انکار کردیتے ہیں۔ کہ میں نے نہیں کہا۔ بہت سے لوگ بگری کا مال پیچے وقت جھوٹی شم کھائے ہیں کہ بیا ہے اور اسے کا پڑا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کی چیز حصوفی قشم کھائے ہیں کہ بیا ہے اور اسے کا پڑا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں جھوٹی تیں کہ بیا ہے اور اسے کا پڑا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں جھوٹی تیں کہ بیا گئی کا خیال نہیں ہوتا۔

ول پرِ سیاہ دھتیہ: فرمایاحضوراقد سینگانی نے جس سی مخص نے اللہ کا فتم کھائی اوراس میں پھر کے پر کے برابر ( ذراس بات غلط )۔ داخل کردی تو بیشم اس کے دل میں سیاہ دھبہ بن سائے کی جوقیامت تک رہےگا۔ ( ترنڈی )

جھونی قسم کی وجہ سے کوڑھی: ۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضورا قدر سین اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے جموئی قتم کی وجہ کسی میں ہے جموئی مال حاصل کرلیا وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ کوڑھی واا : ہوگا۔ (ابوداؤد)

حضرت عبدالرحمان بن شِبُل سے روایت ہے کہ حضور اقدی اللے نے فرمایا کہ بلاشبہ تا جرلوگ فاجر ہیں۔ (یعنی بہت بوے گنا ہگار ہیں) صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کیا اللہ نے خرید وفروخت کو طال نہیں قرار دیا آپ نے فرمایا ہاں خرید وفروخت حلال تو ہے کیکن تا جرلوگ متم کھاتے ہیں اور گنا ہمگار ہوتے ہیں۔ (رواہ احمد معاتے ہیں اور گنا ہمگار ہوتے ہیں۔ ہا تیس کرتے ہیں اور جھوٹ ہولتے ہیں۔ (رواہ احمد بالسناد جیدوالی کم واللفظ وقال سے الاسناد کما فی الترغیب)

حجھوئی قسم مال تنجارت کی برکت ختم کردیتی ہے:۔ حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہرسول اکرم اللے کے ارشاد فر مایا کہتم مال کو بکوادیتی ہے۔ (اور) برکت کونتم کردیتی ہے۔ (بور) برکت کونتم کردیتی ہے۔ (بخاری ومسلم) حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ حضورا قدی آلی ہے ارشاد فر مایا کہ تین شخصوں سے قیامت کے دن اللہ جل شانہ (مبر بانی والا) کا مند فروس سے میں اللہ جل شانہ (مبر بانی والا) کا مند فروس سے میں میں سے دن اللہ جل شانہ (مبر بانی والا) کا مند فروس سے میں میں اللہ جل شانہ کی طرف (نظر

رصت ہے اور ان کے لئے در ذاک عذاب ہے۔ در ان کے باک کریں گے۔ اور ان کے لئے در ذاک عذاب ہے۔ حضرت ابوذر نے عرض کیا محروم ہوں اور نقصان میں پڑیں بیلوگ کون ہیں یارسول النفظیہ آپ نے فرمایا وہ تین مخص یہ ہیں۔ (۱) لئی کو لڑکا کر چلنے والا (۲) کسی کو پچھ دے کر احسان دھرنے والا (۳) مجھوئی قتم کے ذریعے (بگری کے ) مال چالو کرنے والا۔ (مسلم ) حضرت حارث قرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقد س اللہ کے کودو جمروں کے درمیان بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے اپنے بھائی کا مال جھوٹی قتم کے ذریعہ حاصل کرلیا وہ اپنا ٹھکا نا دوز خ بنا لے اس کے بعد دویا تین مرجہ فرمایا جو حاضرین ہیں وہ غائبوں کو پنچاویں۔ (رواہ احمد ولا حاکم کمافی الترغیب ) جموٹی قتم آباد ہوں کو کھنڈر بنا کر جھوٹی قتم آباد ہوں کو کھنڈر بنا کر چھوڑ دیتے ہے۔ (کمافی الترغیب) جھوٹی قتم آباد ہوں کو کھنڈر بنا کر چھوڑ دیتے ہے۔ (کمافی الترغیب)

غیراللہ کی سم کھانا جرام ہے اور شرک ہے: بہت سے لوگ خصوصا عور تیں اس گناہ کے مرتکب
ہوجاتے ہیں۔ عورتی عوباً اولا دکی سم کھاجاتی ہیں۔ تیری سم ، میری سم ، دھن دولت کی سم ، باپ
کی سم زبان پر چڑھی رہتی ہے۔ بیسب شرک ہے حضرت ابن عرقے سروایت ہے کہ حضوراقد س
منالیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شہد اللہ تم کو اس سے منع کرتا ہے کہ اپنے باپ
داواؤں کی سم کھاؤے تم میں سے جے سم کھائی ہوائلہ کی سم کھائے یا خاموش رہے۔ (لینی شم سے
پر بیز کرے) (بخاری وسلم) حضرت ابن عرقے سیجی روایت ہے کہ حضور اقد س منافیہ نے
ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے سواکسی کی شم کھائی اس نے شرک کیا۔ (تر نہ ی)

حبوثی کوابی دینے کاوبال:

وَعَنُ آبِى بَكُرَ هَ رَضِى اللّه تَسَعَالَى عَنُهُ قَالَ! كُنَّا عِنُدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَقَالَ آلا أُنَبِثُكُمْ بِآكْبَوِ الْكَبَائِوِ ثَلاثًا الاِشْرَاكُ بِاللّهِ. وَعُقُو فَى الُوالِديْنِ . وَشَهَاصَةُ اللّهُورَ. آلا وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَقَولُ الزُّورِ وَكَانَ مُنْكِنا فَجَلَسَ ، فَمَازَالَ يُكرّدُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيُعَهُ سَكَتَ (رواه النَّاري وسلم والرّدَى)

ترجمہ: حضرت ابو بکر ؓ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم حضور اقد س اللے کی خدمت میں حاضر سے آتھے آپ خلافے کی خدمت میں حاضر سے آتھے آپ خلافے نے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ گناہ نہ بتادوں جو بڑے گن ہوں ہے بھی بڑے ہیں۔ تمین باریجی فرمایا کہ دوہ یہ ہیں )۔(۱) اللہ کے ساتھ شرک باریکی فرمایا کہ دوہ یہ ہیں )۔(۱) اللہ کے ساتھ شرک لے کے موقعہ ریمن مکہ شکر ماں ماری حاتی ہیں۔ان میں سے برایک کو جمرہ کہتے ہیں۔ ا

کرتا۔ (۲) ماں باپ کوستاتا (۳) اور جھوٹی کوائی دینا خبر دار اور جھوٹی کوائی اور جھوٹی بات

کہنا۔ (ان بی بڑے بڑے بڑے گناہوں میں ہے ہے) اس وقت آپ تکیہ گائے ہوئے تشریف
فرماتھ۔ آپ تکیہ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور بار بار جھوٹی گوائی کا گناہ کبیرہ ہوتا بیان فرماتے رہے۔
یہاں تک ہم نے (ول میں) کہا کہ کاش آپ فاموش ہو جاتے۔ (نیمی آپ نے اس قدر تکرار
کے ساتھ جھوٹی شہادت کے کبیرہ ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ ہم کوآپ پرترس آنے لگا ہم کو تمجھانے
کے لئے آپ کوس قدر تکلیف ہورہی ہے)۔

(الترغيب والترهيب للحافظ المندرى ٢٢١ج ١٦ از بخارى وسلم وترندى)

تشريخ: اس حديث بل چندا يے گنا ہوں كا تذكره فر مايا ہے جو بہت بڑے بيں اور
بڑے گنا ہوں ہے بھی بڑے بيں ان بيں سب سے اول شرك كوذكر فر مايا شرك سب سے بڑا گناه
ہے اور اس كى بھی بخشش نہ ہوگى اس كوتو سب مسلمان جانتے ہيں۔ اس كے بعد حقوق الوالدين
ليمنى ماں باپ كوتكليف دينے اور ايذ ا پہنچانے اور نا فر مائى كرنے كا ذكر فر مايا قرآن مجيد بيں بھى
الله پاك كے ساتھ حسن سلوك كرنے كا حكم دينے كے بعد ساتھ بى ساتھ ماں باپ كے ساتھ حسن
سلوك كرنے كا حكم فر مايا ہے۔

والدين كساتُه صَن الله مِن المُحَسَّنِ سَلُوك: - سورة بن اسرائيل بين ارثاد ب: وَقَدَّضَىٰ رَبُّكَ اَنْ لَاتَ عُبُدُ وَا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالُوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا لَمُ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الِكَبَرَ اَحَلُهُمَا أَنْ لَاتَعْبُدُ وَا إِلَّا اَيْدُ اللَّهُمَا قَوْلًا كَوِيْمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَوِيْمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا خَنَاحَ الذَّلِ مِنْ الوَّحْمَةِ وَقُلْ رُبِّ ارْحَمُهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

ترجمہ: اور تیرے رب نے تھم ویا ہے کہ بجزاس کے کسی کی عیادت نہ کرواورتم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جا کیں۔
سوان کو بھی ہوں بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑ کنا۔ اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ بھکے رہنا اور بول دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگاران دونوں پر دھت فرمائے۔ جسیا کہ انہوں نے جھے کو بچین میں یالا پرورش کیا۔
اس آیت کر بیہ میں حق سجانہ و تعالی نے اول تو بول تھم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی

بن بیت و پر بین می بات و حال اور و یون مروی در است ماده می کا میادہ کا سب سے برای کی کا رہا ہے کہ ایک کا میں ا کی عبادت ندکرو۔ شهر انسع انبیاء کو ام علیهم الصلواۃ والسلام کاسب سے برایم کی کم ب۔ اور اس عم کی تمیل کرائے کے لئے اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں کو بھیجا اور کتا ہیں نازل فر ما ئیں اور صحیفے اُتارے اللہ جل شانہ ' کوعقیدہ سے ایک ماننا،اور صرف اس بی کی عبادت کرنا ،اور کسی بھی چیز کواس کی ذات وصفات اور تعظیم وعبادت میں شریک نہ کرنا۔خداوند قدوس کا سب سے بڑا تھم ہے۔

دوم یفرمایا کہ والدین کے ساتھ صن سلوک کیا کرو۔اللہ جل شانہ خالق ہے اس نے چونکہ سب کو وجود بخش ہاس کی عبادت اورشکر گذاری بہر حال فرض اور لازم ہے اوراس نے چونکہ انسان کو وجود بخشے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بتایا ہے۔ اور ماں باپ اولا دکی پرورش میں بہت کچھ ذکھ و تکلیف اٹھاتے ہیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے تعم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اضا تے ہیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے تعم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی تھم فرمایا جو قرآن مجید میں جگہ جگہ نہ کور ہے۔ سورة نی اسرائیل کی ذکور ہاتھ میں مان باپ کے ساتھ حسن سلوک کو تھم دے کران کے ساتھ تعظیم تحریم سے چیش آنے کا تعم دیا اور چند ہی جی نے مان تھر اس باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی آیک بوڑھا تھو جائے تو ان کو اف تک بھی نہو۔ مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا کلہ ان کی شان میں ذبان سے نہ تو جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ مطلب ہے ہے کہ کوئی بھی ایسا کلہ ان کی شان میں ذبان سے نہ نکالوجس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہویا جس کلہ سے ان کے دل کورنے پہنچا ہو۔

لفظ أف بطور مثال كے فرمایا ہے۔ بیان القرآن بی اردو كے عاورہ كے مطابق اس كا تر جمہ " يول " كيا ہے كدان كو جول بحى مت كہود وسرى زبان بن اس كے مطابق تر جمہ ہوگا۔ حضرت حسن نے فرمایا كہ اللہ جل شانه كے علم ميں بے کلمہ أف ہے بیچ بھى كوئى ورجہ مال

باپ کے تکلیف دیے کا ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی ضرور حرام قرار دیے۔ (درمنٹور)
مال باپ کی تعظیم و تکریم کا تعلم: ۔ مال باپ کی تعظیم تکریم اور قرما نبرداری ہمیشہ واجب
ہے۔ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں۔ جیسا کہ آیات اور احادیث میں عموم سے معلوم ہوتا ہے لیکن
بو حابے کا ذکر خصوصیت سے اسلے فرمایا کہ اس عمر میں جاکر مال باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو
جاتے ہیں۔ اور ان کو بیاریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اولا دکو ان کا اگالدان صاف کرتا پڑتا ہے۔
میلے اور نا پاک کیڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بور ہونے گئی ہے اور نگ دل ہوکر
میلے اور نا پاک کیڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بور ہونے گئی ہے اور نگ دل ہوکر
زبان سے النے سید سے الفاظ بھی نگلنے ہیں اس موقعہ بر صبر اور برداشت سے کام لیتا۔ اور
ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنے دیے والے الفاظ سے پر ہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔
مرچہاں میں بہت سے لوگ فیل ہوجاتے ہیں۔

ركاب بد شك أر وفي أدرواك ك بركة يروف مدر الدركيد بين بالعامد

کردہا ہے اس موقعہ پر اف بھی نہ کہہ۔ جیسا کہ وہ بھی اُف نہ کتے تھے جبکہ تیرے بچپن میں تیرا پیشاب وغیرہ دھوتے تھے۔ (درمنثور) اُف کہنے کی ممانعت کے بعد یہ بھی فر مایا کہ ان کومت جھڑ کنا، جھڑکنا اُف کہنے ہے جسی زیادہ براہ جسب اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا اُف کہنے درست ہوسکتا ہے؟ پھر بھی واضح فر مانے کے لئے خاص طور سے چھڑ کنے کی صاف اور صرح کفظوں میں ممانعت فرمادی۔ دوم بی حکم فرمایا کہو وَفُلَ لَهُمَا قُولًا سَکِویُهُمَا یعنی مال باپ سے خوب ادب سے بات کرمادی۔ دوم بی حکم فرمایا کہو وَفُلَ لَهُمَا قُولًا سَکِویُهُمَا یعنی مال باپ سے خوب ادب سے بات کرنا۔ اچھی با تیں کرنا۔ اچھی با تیں کرنا۔ اور الفاظ میں تو قیر دکریم کا خیال رکھنا ہے سب تو لا کریما میں وافل ہے۔

سوم بیار شادفر مایا کہ و الحیف نظم الجناح الذّلِ مِنَ الوّ حُمَة لیمی ماں باپ کے سامنے شفقت ہے اکساری کے ساتھ جھے رہا ، اس کی تغییر میں حضرت موہ ہے فر مایا کہ تو ان کے سامنے ایک روش اختیار کر کہ ان کی جود کی رفیت ہواس کے پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق شآئے۔ اور حضرت عطاء بن الی رباح نے اسکی تغییر میں فر مایا کہ مال باپ سے بات کرتے وقت بنچ او پر ہاتھ ممت اٹھانا ، (جیسے برابر والوں کے ساتھ ہات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں) اور حضرت زبیر بن محمد نے اس کی تغییر میں فر مایا کہ مال باپ اگر چہ تھے گائیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو تو جو اب میں بیکہنا کہ اللہ نفتائی آپ پر دم فر مائے۔ (ورمنثور)

والدین کے سکتے وُعا:۔ چوتی تعیوت بیفر مائی کہ ماں باپ کے لئے بید عاکرتے رہا کرو رَبّ ارُحَهُ مُنْهُ عَما کُهَارَ بَیّانِی صَغِیْرًا ۔ (یعنی اے میرے رب ان دونوں پر زم فر ماجیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے ہے کو بالا اور پرورش کیا)۔

بات بہ ہے کہ اولاد بھی حاجت مندھی، جو بالکل نا مجھ اور ناتو ال تھی اس وقت مال باپ نے ہرطرح کی تکلیف ہی اور دکھ سکھ بیس خدمت کر کے اولا دکی پرورش کی ، اب پچاس ساٹھ سال کے بعد صورت حال الٹ کئی کہ مال باپ خرج خدمت کے تاج ہیں۔ اور اولا دکھانے والی ، رو پید پیداور کھریار اور کار و باروالی ہے اولا دکو چاہیے کہ مال باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان پرخرج کرنے سے تک دل نہ ہو، دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے اور اسی حجید بین جو یاد کرے ، اس وقت جو انہوں نے تکلیفیں اٹھا کیں ان کوسا منے رکھے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرے کہ اے میر ہے رہ ان پر رحم فر ما جیسا کہ انہوں نے جھے چھوٹے بن میں یالا اور پرورش کیا۔ تغییر ابن کیٹر میں سے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمریر اٹھائے ہوئے بن میں یالا اور پرورش کیا۔ تغییر ابن کیٹر میں سے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمریر اٹھائے ہوئے

طواف كرار ماتغار

اس نے حضوراقد سی میلائی ہے عرض کیا ،کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ ملائق ادا کر دیا؟ آپ نے فر مایا کہ ایک سانس کا حق بھی ادانہیں ہوا۔ (تفییر ابن کثیرص ۳۵ ج ۳ مسند المیز اربسند فیرضعف واخرجہ البخاری فی الا دب المفردموقو فاعلیٰ ابن عمرؓ)۔

حقوق والدین کے بارے میں ہم نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے مزید تغییلات کے

نے ایس کا مطالعہ فرما کیں۔

جھوٹی گواہی دینے والے پیشہ ور: تیسرابرا گناہ جو حدیث بالا میں فہ کورہ وہ جھوٹی گواہی دینا ہے جس طرح اپنامال بیچنے یا دوسرے کاحق مارنے کے لئے جموثی قسم کھانا حرام ہے اس طرح کسی دوسرے کوکسی کا مال تاحق ولانے کے لئے یا مقدمہ جتانے کے لئے یا کسی بھی وجہ سے جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔ بہت سے لوگ کسی کی دوسی میں یارشتہ داری کے تعلقات کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے دیتے خود برا اگناہ ہے پھراس کے ساتھ حاکم سم بھی کہلوا تا ہاس لئے گناہ در گناہ ہوتا ہے اور حرام ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیجب ہوگ دنیا کے تعلقات اور دشتہ داری کو درگناہ ہوتا ہے اور حرام ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیجب ہوگ دنیا کے تعلقات اور دشتہ داری کو در کیفتے جیں اور آخرت کے عذاب کی طرف رصیان نہیں کرتے ، بہت سے لوگوں نے تو جھوٹی گوائی دے کر نفتہ گوائی وے کر نفتہ کو ای دیا ہے۔ تو جسوٹی میں اور آخرت کے عذاب کی طرف رصیان نہیں کرتے ، بہت سے لوگوں نے تو جھوٹی وائی ویے کر نفتہ کو ای دیا ہے۔ تو بھوٹی دوسے جیں اور آئی وقت نفتہ گوائی دے کر نفتہ کو ای دیا ہوتا ہیں۔ واس سے اور آئی نہی حرام ہے۔ حرام کے ذریعہ حرام کماتے میں۔ اس میں بعض بڑے بیں ان کا یہ پیشہ حرام ہے اور آئم نی بھی حرام ہے۔ حرام کے ذریعہ حرام کماتے ہیں۔ اس میں بعض بڑے میں اس میں بعض بڑے ہیں۔ اس میں بعض بڑے میں۔ اس میں بعض بڑے میں جرام ہے۔ حرام کے ذریعہ حرام کماتے ہیں۔ اس میں بعض بڑے میں ان کا یہ پیشہ حرام ہے اور آئی کی حرام ہے۔ حرام کے ذریعہ حرام کماتے ہیں۔ اس میں بعض بڑے میں جرام ہے۔ حرام کے ذریعہ حرام کی دریعہ حرام کی دریعہ حرام کی دریعہ حرام کی دریعہ حرام کے دریعہ حرام کی دریعہ حرام کے دریعہ حرام کی دریعہ

حضوراقد سقط ایک مرتبہ فجری نماز اواکر کے کھڑے ہوئے اورار شادفر مایا کہ جموئی موائی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قراروی کی ہے اس کو تین بار فر مایا پھر بیآ ہے تا و ت فر مائی ۔ فر آن مجید میں شرک ہے نہنے کا اور جموئی بات ہے ۔ (معکل ق المصابح ) قرآن مجید میں شرک ہے نہنے کا اور جموئی بات ہے ۔ اس ہے جموئی کو ای کی فرمت اور قباحت مائی ہے ۔ اس ہے جموئی کو ای کی فرمت اور قباحت خالم ہے۔

## ﴿ ۔۔۔۔سات ہلاک کر نیوا لے گناہ جن میں پاک دامن کوتہمت لگانا بھی ہے۔۔۔۔۔ ﴾

وَعَنُ آبِى هُ رَيُرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ اِجُتَنِبُ وَالسَّبُعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَارَسُول اللّهِ وَمَا هُنْ قَالَ الشِّرُكَ بِاللّهِ وَالسِّحُرُ وَقَتُلُ السَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَاكُلُ الرِّبُووَ اكُلُ مِالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَ لَيْ يَوْمَ الزَّحُفِ وَقَذَف الْمُحْصَنَاتِ الْمُو مُناتِ الْعَافِلاتِ.

(رواه ابنخاری ومسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہر ہرۃ ہے دوایت ہے کہ حضوراقد کی ایک نے ارشادفر مایا کہ ہلاک
کرنے والی سات چیزوں ہے ( فاص خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ ) بچو۔ حضرات سحابہ نے
عرض کیایا رسول اللہ وہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ اللہ نے نے فر مایا: (۱) انلہ کے
ساتھ شرک کرنا۔ (۲) جادو کرنا (اس جان کول کرنا جس کا قبل اللہ نے حرام فر مایا گرحق کے ساتھ
جو۔ (جس کو علا اور شرعی قاضی جائے سمجھتے ہیں) (۳) سود کھانا۔ (۵) یہیم کا مال
کھانا۔ (۲) میدان جہاد سے پُھے پھیر کر بھاگ جانا۔ (۷) پاک بازمومن عورتوں کو تہمت
لگانا۔ جو (ثرائیوں سے ) عافل ہیں۔ (مخلوق المصابح کا از بخاری وسلم)

تشری اس مدیث پاک میں سات گناہ ذکر فرمائے ہیں جن کو مُو بقات، یعنی ہلاک کرنے الی چیزیں بتایا ہے۔ ساتوی نمبر پر پاکباز مؤمن عورتوں کو تہمت لگانے کا ذکر ہے جن کو (یرائی کا) ہوش بی نہیں مطلب یہ ہے کہ عور تیں مؤمن ہیں اور عفت وعصمت والی ہیں، برائی ہے بالکل عافل ہیں۔ ان کو تہمت لگانا۔ ان بوے بوے گنا ہوں میں شامل ہے جو ہلاک کردینے والے ہیں یعنی دوزخ میں پہنچانے والے ہیں۔ ان کو تہمت لگانا اس لئے بہت بواگناہ ہے کہ آئیں برائی کا دھیان تک نہیں ہے اور جنہیں زبان پر قابونہیں مرد ہویا عورت وہ ان ہے کہ آئیں برائی کا دھیان تک نہیں ہے اور جنہیں زبان پر قابونہیں مرد ہویا عورت وہ ان ہے کہ آئیں برائی کا دھیان تک نہیں ہے اور جنہیں زبان پر قابونہیں مرد ہویا عورت وہ ان جو ایک بیرہ گناہ ہے۔ کہ آئیں بر تمتوں کے گو لے جیسئے رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک عورت کو بھی تہمت لگانا کمیرہ گناہ ہے۔ سے ایک ہا خفت شعار عورتوں کو تہمت لگانا تو بہت ہی تحت ہے۔

## یاک دامن عورتو ل کوتہمت لگانے والوں پرلعنت:

سورة تورش ارشاد ب: إنَّ اللَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَلَيْلِ الْمُو مِنْتِ لَيْ مُؤْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَلَيْلِ الْمُو مِنْتِ لَيَّهِمُ الْدُنْيَا وَالْا حِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيْمٌ ، يُومَ تَشُهَدُ عَلَيْهِمُ الْسِنَتُهُمُ وَايُدِ يُهِمُ وَارْ جُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ

ترجمہ: بیشک جولوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن ہیں۔الی ولی ولی اتوں سے بیخبر ہیں الیاں ہیں۔ان کو بوا باتوں سے بے خبر ہیں ایمان والیاں ہیں۔ان کو کوں پر دنیا وآخرت میں لعنت ہے۔اوران کو بوا عذاب ہوگا۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں گوائی دیں گی اوران کے ہاتھ اور ان کے یا واران کے ہاتھ اور ان کے یا واران کے ہاتھ اور ان کے یا واران کا موں کی گوائی دیں ہے جن کو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔

ندکورہ بالا حدیث میں پاک بازعورتوں کوتہمت لگانے کا ذکر ہے دوسری حدیثوں میں عام معنمون وار دہوا ہے جس میں عمومی طور پرتہمت لگانے کا وبال بتایا ہے اور مردعورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

تہمت لگانے والا دوز خ کے پل پر کھڑا کیا جائے گا:۔ حضرت معاذبن انس سے روایت ہے کہ حضورا قدر مقالیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے کی مؤمن کو منافق سے بچایا۔
( یعنی غیبت کرنے والے کی تر دید کی اور جس کی غیبت ہور ہی ہواس کی جمایت کی ) تو اللہ تعالی جل شانہ تیامت کے دن ایک فرشتہ بعیس مے جو جمایت کرنے والے کے گوشت کو دوز خ سے بچائے گا۔ ( یعنی یہ فرشتہ یا تو اسے دوز خ میں داخل نہ ہونے دے گا اورا گروہ داخل ہو گیا تو اس کو دوز خ میں عذاب نہ ہونے و مے گا اورا گروہ داخل ہو گیا تو اس کو دوز خ میں عذاب نہ ہونے و مے گا۔ ) اور جس کسی نے کسی مسلمان کو کوئی تہمت لگا دی اللہ تعالی اس کو دوز خ میں جوئی بات سے صاف ستھرا ہو کر نکل عذاب نہ ہوئے والے اس کے بلی پر تھم ہوائے گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے صاف ستھرا ہو کر نکل جائے۔ ( مفکلو ق المصابح ۴۲ میں )

جش پرتہمت لگائی جائے اس کی طرف سے وفاع کرنے کا تواب:۔اس مدیث مبارک بیں دوباتوں کی طرف توجہ دلائی اول یہ کہ جوکوئی کسی کی غیبت سنے قوجس کی غیبت کی جارہی ہے اس کی طرف سے دفاع کرے اور اس کا بہت بڑا فائدہ بتایا اور و ہ یہ کہ فرشتہ اس کو قیامت کے دن دوزخ کے عذاب ہے بچائے گا۔

دوسری بات ید کسی کوسی بھی تہمت نگانے سے پر بیز کرنا واجب ہے اگر کسی نے کسی کو

تہمت لگادی تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کی وجہ سے قیا مت کے دن برای مصیبت کھڑی ہو جائے گی جو تہمت لگائی تھی اس سے چھٹکارا کرنا ضروری ہوگا۔ دوزخ کی پشت پر بل صراط قائم کی جائے گا سب کواس پر ہے گزرنا ہوگا۔ جواس پر سے پار ہوتا جائے گا جنت میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ تہمت لگانے والا تحض پُل صراط پر روک لیا جائے گا۔ اور جب تک تہمت لگانے کا گناہ سے پاک وصاف نہ ہوگا جنت میں نہ جائے گا۔ پاک صاف ہونے کے دوطر یقے ہیں یا تو وہ تحض معاف کردے جس کو تہمت لگائی بااپنی نکیاں اس کو دیکر اور اس کے گناہ اپنے سر لے کر دوزخ میں جلا چونک وہاں بندے بہت ہی حاجت مند ہوں مے۔ اس لئے یہا میدتو بہت کم ہے کہ کوئی شخص معاف کردے اب دوسری صورت یعنی دوزخ میں جلنا ہی رہ جاتا ہے۔ کسی کو ہمت ہے جو دوزخ میں جائے کا ارادہ کرہ ہے جب اس کی ہمت نہیں تو اپنے نفس اور زبان پر قابو پانا ضروری ہوا۔ بہت ی عور تیں اور مرداس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہی کے حق میں کیا کہ گزرے میں برکیا تہمت لگادی اور کسی کو بہتان سے نواز دیا۔

عورتون کی الرائیوں علی تہمتوں کے انبار: ۔ جہاں سابس ببویس الرائی ہوئی جسٹ کہد دیا کہ دفلی ہے۔ سوکنیں الر نے لکیس توایک نے دوسری کوزائی کہد دیا ۔ نند بھادح میں لڑائی ہوئی تو کہد دیا کہ دیا کہ اور کہد دیا کہ میں کہد دیا کہ شرائی زائی ہوئی تو ہمت لگانے میں ان لوگوں تک کوئیس بختاجا تاجن ہے بھی طاقات نہیں ہوئی بلکہ جولوگ مرصے دنیا ہے جا چیے ان پر بھی ہمتیں دھرتے ہیں ہے بہت خطرناک بات ہے جس کی سرا بہت خت ہے۔ جولوگ دنیا میں کمزور ہیں یا دور ہیں یا مرکئے ہیں اور بدلہ لینے ہے عاجز ہیں ان کرآگ یا جی ہوگیا آران کوکوئی تہمت لگادی ہے اور وہ بدلہ نہ لے سکو اس کا مطلب سنہیں کہ یہ معالمہ بہیں ختم ہوگیا آخرت کا دن آنے والا ہے جہاں پیشی ہوگی حساب کتاب ہوگا مظلوموں کو بدلے دلائے جا کیں گے۔ اس دن کیا ہوگا اسکوغور کرنا چاہے۔ عام لوگ تو پھر بھی کہھ نہ کچھ دیشیت دلائے جا کیں گے۔ اس دن کیا ہوگا اسکوغور کرنا چاہے۔ عام لوگ تو پھر بھی کہھ نہ کچھ دیشیت نہیں دھتا ۔ لیکن اگر کسی نے اپنے درائے ہیں انہاز رخر یدغلام تو دنیا کے رواح میں بچھ بھی دیشیت نہیں دھتا ۔ لیکن اگر کسی نے اپنے درائے ہیں انہاز مرتبی تا کہ دن آگا دی تو تہمت لگانے والے پر قیا مت کے دن صدقائم ہوجائے گی۔ اللائے ہو کہ میں انہاز میں سے ہو۔ اس کی انہ خوب والتر صیب عن ابخاری وسلم)

### ایک دوسرے پرلعنت کرنے اور اللہ کے غضب کی اور دوزخ کی آگ کی بدد عادینے کی ممانعت:

وَعَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُب رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب سے دوایت ہے کہ حضورا قدس اللے نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے پرانٹد کی لیک نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے پرانٹد کی لعنت نے ڈانو، اور آپس بیں بیں نہ کہو کہ تھے پرانٹد کا غضب نازل ہو۔ اور نہ آپس بیں ایک دوسرے کیلئے یوں آپس بیں ایک دوسرے کیلئے یوں نہ کہو کہ آگے۔ (مفکلو قالمصانع ۱۳۳۳) از تریزی وابوداؤ د)

تشریج:اس حدیث مبارک میں نمن تعین تعین فرمائیں۔ اوّل یہ کہ آپس میں ایک دوسرے پرلعنت نہ کرواللہ تعالی شانہ کی رحمت سے دور ہونے کی بدعا کولعنت کہا جا تا ہے۔ کسی کو یہ کہنا کہ ملعون ہے یا تعین ہے یا سردوو ہے یا اس پرالٹد کی مار ہے یا اللہ کی پھٹکار ہے یہ سب لعنت کے مفہوم میں داخل ہے اور کسی پرلعنت کرنا بہت سخت بات ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بلاشہ انسان جب کی پرلعنت کرتا ہے تولعنت آسان کی طرف لوٹ جاتی ہے وہاں درواز ہے بند کردئ جاتے ہیں (اوپر کو جانے کا کوئی راستہ نہیں ملاک) پھرز مین کی طرف اتاری جاتی ہیں (کوئی جگہ الکی نہیں کے درواز ہے بھی بند کردئے جاتے ہیں (کوئی جگہ الکی نہیں کئی جہاں وہ نازل ہو) پھردائیں بائیں کارخ کرتی ہے جب کی جگہ کوئی راستہ نہیں یاتی

تو پھراس خص پرلوٹ آتی ہے جس پرلعنت کی ہےا گروہ لعنت کا مستحق تھا تو اس پر پڑ جاتی ہے ورنہ اس شخص پرآ کر پڑتی ہے جس نے منہ ہے لعنت کے الفاظ انکا لیے تھے۔ (ابوداؤد)

حضرت صدیق اکبڑی زبان سے ایک موقع پربعض غلاموں کے بارے ہیں لعنت کے الفاظ نکل مجے ۔ حضوراقد سے اللہ اللہ کے ۔ حضوراقد سے اللہ اللہ کا ورّب اللہ کا ہوئے ہے انداز میں) فرمایا۔ لَمع انبیانَ وَ حِسلَة بِقِیْنُ کَلّا وَرّبّ الْسَکْفَبَةِ لِینَ لعنت کرنے والے اور صدیقین (کیا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں) رب کعبہ کی شم ایسا ہر گرنہیں ہو سکتا (کوئی شخص صدیق مجمی ہوا ور لعنت کرنے والا بھی ہو) حضرت ابو بکر صدیق پراس بات کا بہت اثر ہوا اور اس روز انہوں نے اپنے بعض غلام آزاد کرد یے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ اب ہر گراییا انہوں نے اپنے بعض غلام آزاد کرد یے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ اب ہر گراییا نہیں کروں گا۔ (بیسی کی حضرت ابوالدروائٹ سے روایت ہے کہ حضوراقد سے قائی نے نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ بہت لعنت کرنے والے قیامت کے دن کسی کے حق میں گواہ نہ بن سکیس مے اور نہ سفارش کرسکیں مے۔ (صحیح مسلم)

عور تنیل لعنت بہت بگتی بین: - ایک مرتبه حضوراقد سین الضی یا عیدالفطی یا عیدالفطری نماز کے لئے تشریف نے جارہے تنے عورتوں پر آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے فر مایا کہ اے عورتو! صدقہ کروکیونکہ بیجے دوزخ بیس تم سب سے زیادہ دکھائی گئی ہو، عورتوں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ ؟ آپ نے فر مایا۔ فکوٹرئ السلف وَ مَن کُفُون الْعَدْیُورَ ۔ یعنی تم لعنت بہت کرتی ہواور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ( بخاری وسلم )

عورتی لعنت بہت کرتی ہیں لیعنی کوسنا، پیٹنا، برا بھلا کہنا، اورالٹی سیدھی باتمی زبان سے نکالنا پیعورتوں کا ایک خاص مشغلہ ہے، شوہراولا داور بھائی، بہن، گھر، جانور چو پایہ، آگ پانی، ہر چیز کوکوتی رہتی ہیں۔اسے آگ گئے، وہ لگی لگا ہے، بیناس ہیٹی ہے،اسے ڈھائی گھڑی کی آئے وہ موت کالیا ہے، اس کا تاس ہو، وہ اللہ مارا ہے، اس پر پھٹکار ہو۔اس طرح کی ان گئت باتیس عورتوں کی زبان پر جاری رہتی ہیں اس میں بدوعا کے کلمات بھی ہوتے ہیں گالیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ بات اللہ کو تا پہند ہے حضور اقدی اللہ کے اس کو دوز خ میں داخل ہو نے کا سبب بتایا۔

ایک مرتبہ حضور اقدی اللہ ہے ایک سحائی خاتون کے پاس تشریف لے مکے ان کوام السائب کہا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کیکیارہی ہیں آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ تم

کوکیکی کیوں آرہی ہے۔، جواب دیا کہ بخارج ٹھ آیا ہے خدااس کا بُرا کرے آپٹائٹے نے فرمایا کہ بخار کو بُرانہ کہو کیونکہ و ہانسانوں کے گنا ہوں کواس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی او ہے کے میل کچیل کوختم کر دیتی ہے۔ (مسلم شریف)۔

حضور افکدس ﷺ کے افلاق کر بیمانہ:۔ دوسری نفیحت بیفر مائی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے بول نہ کہو کہ تھے پراللہ کا غضب نازل ہو،مؤمن اللہ کی رحمتوں کے لئے ہے اس کو ہمیشہ رحمت ہی کی دعا وینا جائے۔ اللہ کا غضب کا فروں پر ہوتا ہے سی مؤمن کے تی میں بیکہنا کہ تھے پر خدا کا غضب نازل ہو جہالت کی ہات ہے۔

تیسری نصیحت بی فرمائی کہ آپ میں ایک دوسرے کے تن میں یوں نہ کہو کہ جہنم میں جائے بہت سے جائل بلکہ پڑھے لکھے لوگ بات بات میں دوسروں کے تن میں کہ دیے ہیں کہ ہماری بلا سے جائے جہنم میں ۔حضورافد سے اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی کیونکہ مسلمان دوز خ کے لئے جاس کو ہمیشہ جنتی ہونے کی دعا دو،اخلاق بلند کرواگر کوئی شخص ستائے تب بھی اس کو دعا دو ۔ بددعا دینے کا کوئی ثواب صدیمہ میں نہیں آیا البتہ وُ عادینے کی مخص ستائے تب بھی اس کو دعا دو ۔ بددعا دینے کا کوئی ثواب صدیمہ میں نہیں آیا البتہ وُ عادینے کی ترغیب احادیہ میں دارد ہوئی ہے۔حضورافد سے تالیہ جب طائف تشریف لے مجے اور وہاں کے لوگوں نے (اس دفت) اسلام تبول نہ کیا اور آپ کو ہری طرح جواب دیا۔ اور یُری طرح ستایا تو کوگوں نے (اس دفت) اسلام تبول نہ کیا اور آپ کو ہری طرح جواب دیا۔ اور یُری طرح ستایا تو مبلک السیج بسال (پہاڑوں پرمقررہ فرشتہ) نے آکر عرض کیا کہ آپ فرمایا ( عبران کوعذاب دلا تانہیں جاہتا بلکہ ) اللہ سے امیدر کھتا ہوں کہ ان کی پشتوں سے ایسے فرمایا ( عبران کا جونہا اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کے ساتھ کی بھی چیز کوشریک نہ کریں گے۔ اس کے ساتھ کی بھی چیز کوشریک نہ کریں گے۔

فهل نظرت عین کمثل محمد دنوفاعلی الاعدا بعد التبصر حضرت ابو ہریرہ نے بیان فر مایا کہ حضور اقدی اللہ کے حضرت ابو ہریرہ نے بیان فر مایا کہ حضور اقدی اللہ نے عضرت ابو ہریرہ نے آپ نے فر مایا کہ میں احت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا میں تو رحمت ہی بنا کر بھیجا گیا ہیں تو رحمت ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں (مسلم)

صفرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ حضورا کرم الگانی نے نیش کو تھے، ندلعنت کرنے والے تھے، ندلعنت کرنے والے تھے، ندگالی دینے والے تھے۔ نارافسکی کے وقت یہ فرمایا ہے کہ اس میں دعاہے کہ اس کو سجدہ کی تو فیق ہو۔ سجدہ کی تو فیق ہو۔

یر پیر پر لعنت کا مسکد: ۔ بہت ہے لوگ روائض ہے متاثر ہو کر یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ بھلا اہل سنت کو روائض ہے متاثر ہونے کی کیا ضرورت؟ ان کو اسلامی اصول پر چلنا چاہیے روافض کے ذہب کی تو بنیادہی اس پر ہے کہ حضرات سحابہ کو کافر کہیں اور بنیداوراس کے لفکر پر لعنت کریں قرآن کی تحریف کے قائل ہوں اور متعد کیا کریں اور جب اہل سنت میں پھنس جا نمیں تو تقید کے داؤی کو کو استعال کرئے اپنے عقیدہ کے خلاف سب پجو کہ دیں۔ بھلا اہل سنت ان کی کیاریس کر سکتے ہیں۔ اہل سنت اپ اصول پر قائم رہیں جو کیا ب اللہ اور سنت رسول التعاقیق ہے۔ جس التعاقی ہے۔ جس التعاقی ہو۔ بنیداورا سکے اعوان وانسار کا کفر پر مرنا کیسے بقتی ہوگیا جس کی وجہ سے لعنت حرف اس پر کی جا سے لعنت حرف اس پر کی جا سے لعنت حاف کا کفر پر مرنا تھی ہوگیا جس کی وجہ سے لعنت جا تر بہو جا تر بہو جا ہے۔

حضرت امام غزالی می احیاً العلوم میں اول بیسوال اٹھایا ہے کہ بیزید پرلعنت جائز ہے یانہیں اس وجہ سے کہ وہ حضرت حسینؓ کا قاتل ہے قاتل ہے یافتل کا تھم دینے والا ہے؟ پھراس کا جواب دیا ہے کہ بزیر نے حضرت حسین " کولل کیا۔ یااس کا تھم دیایہ بالکل ٹابت نہیں ہے۔ لبذا یزید پرلعنت کرنا تو در کنار ہیکہز بھی جائز نہیں کہاس نے حصرت حسین گوٹل کیا۔ یا قتل کرنے کا تھم دیا۔ وجداس کی بدہے کہ کسی مسلمان کو گناہ کبیرہ کی طرف بغیر ستحقیق کے منسوب کرنا جائز نہیں۔ نیز امام غز انی نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ مخصوص کر کے بعنی نام کیکر افراد واشخاص پر لعنت كرنا برا خطرہ ہےاس سے پر ہيز كرنا لا زم ہے۔اورجس پرلعنت كرنا جائز ہواس پرلعنت كرنے سے سکوت اختیار کرنا کوئی گناہ اور مؤاخذہ کی چیز نہیں ہے۔اگر کوئی شخص اہلیس پرلعنت نہ کرے اس میں کوئی خطرہ نہیں چہ جائیکہ دوسروں پرلعنت کرنے سے خاموشی اختیار کرنے میں مجھ حرج ہو ي*عرفر*مايا فسالاشتخال بذكر الله اولىٰ فان لم يكن ففي السكوت سلامة ليخي *خلاصة* کلام پیہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا اولی اور افضل ہے آگر ذکر اللہ میں مشغول نہ ہوتو پھر غاموشی میں سلامتی ہے۔ ( کیونکہ لعنت نہ کرنے میں کوئی خطرہ نہیں اور نام لے کر کسی پر لعنت کردی توبیہ پُر خطر ہے کیونکہ و ہالعنت کامستحق نہ ہوا تو لعنت کرنے والے پرلعنت لوٹ آئے گی پھر کسی حدیث میں لعنت برجھی لعنت کرنے کا کوئی تواب وار زمیس ہوا اور لعنت کے الفاظ زبان بر لانے ہے کوئی فائدہ نہیں)۔

حضرت ملی بن ابراہیم نے بیان فر مایا کہ ہم ابن عون کے پاس تنے ان کی مجلس میں

﴿ ساگالی گلوچ ہے پر ہیز کرنیکی سخت تا کید ..... ﴾

وَعَنُ اَنَس رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْتَبَّارِ مَا قَالاً فَعَلَى الْبَارِىُ مَالَمُ يَعْتَدِ الْمَطْلُومُ \_ (رواه مَلْم)

ترجمُد: حطرت انس سے روایت ہے کہ حضور اقد س اللہ فی ارش دور مایا کہ دوآ دی جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں سب کا دبال ای پر ہوگا۔ جس نے گالیاں دیے میں پہل کی ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ (مفکلو قالمصانع ۱۱۳۱۱ زمسلم)

تشریح: زبان کے گناہوں میں گائی دینا بھی ہے یہ ایک ایس بری چیز ہے جو کسی طرح سے بھی مومن کے شایان شان نہیں ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے "میسباب المسليني فُسُوُق" وَقِعَالُهُ شُحُفُو" لِيعِیْ مسلمان کوگائی دینا بڑی گنہگاری کی بات ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر کی چیز ہے۔ ( بخاری وسلم )

بہت سے مردوں اور عورتوں کوگائی دینے کی عادت ہوتی ہادر بعض لوگ تو اس کو بردا
کمال بیجھتے ہیں حالاتکہ یہ جہالت اور جا بلیت کی بات ہاں ہی خت گناہ بھی ہاوراس کی وجہ
سے آپس ہیں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور گائی گلوچ کرتے کرتے مردوں تک پہنچ جاتے
ہیں ایک نے کسی کوگائی دی۔ دومرے نے اس کے باپ کوگائی دی پھر پہلے والے نے جواب میں
باپ کے ساتھ دادا کو بھی لپیٹ لیا۔ اس طرح سے اپنے مال باپ کوگائیاں دلوانے کا ذریعہ بھی بن
جاتے ہیں۔ حضور اقدی میں تھا تھے نے فر مایا کہ بڑے بڑے گنا ہوں میں سے ایک رہی ہی ہے کہ کوئی

تشخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول الٹھافیہ نہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کوبھی گالی دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں! کسی آ دمی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ الٹ کراسکے باپ کو گالی دیگا؟ اورکسی کی مال کو گالی دے گا تو وہ الٹ کراس کی مال کو گالی دیدے گا۔

(بخاری ومسلم)

مال باب کوگالی و بینے والے: ۔ یعنی خودگانی نددی دوسرے سےگانی دلوادی اوراس کا سبب بن گیاتو وہ ایسا ہی ہوا جیسے خودگائی دیدی۔ اور یہ بھی اس زماندگی بات ہے کہ صحابہ "کوتجب ہوا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گائی دے گا۔ آخ کل تو بہت ہے ایسے نا نہجار لوگ پیدا ہوگئے ہیں۔ جو ماں باپ کو بالکل سیر ہی صاف شخری گائی دیدتے ہیں گائی یوں بھی گناہ کوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ جو ماں باپ کو گائی دینا ہو ہو اللہ جہالت ہے بچے ئے۔ اگر کوئی شخص کی کو کیسے گائی دیدی تو اچھی بات یہ ہے کہ جس کوگائی دی ہو وہ ضاموش ہو جائے اور صبر کرے گائی دینے والے کا وہائی اس پر ہے دیے نیکن اگر صبر نہ کرے اور جو اب دینا چا ہے تو صرف ای قدر جو اب مطلوم تھا اس پر مخت دے نے کہا ہے اگر آ کے ہو دھ گیا تو یہ ظالم ہو جائے گا۔ صالا نکہ اس سے پہلے مظلوم تھا اس کو حضور اقد سے نیکنا گر ہے ہوئی تو یہ ظلوم تھا اس کو حضور اقد سے نیکنا گر ہوگا۔ اور اگر مظلوم نے زیادتی کر دی (جے اولا گائی دی تھی) تو پھر دونوں گہا کہ جب دو آ دئی گائی گلوج کر رہے ہوئی تو پھر دونوں گہا کہ جب دو آ دئی گائی گلوج کر رہے ہوئی تو بھر دونوں گئاہ ہیں شریک ہو گئے۔

حضرت جا برابن سلیم الم واقعہ: دصرت جابر بن سلیم قرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا وہاں میں نے ایک بڑے صاحب شخصیت کود یکھا کرسب لوگ ان کی رائے بڑمل کرتے ہیں جو بھی کچھ فرمایا حجت لوگوں نے عمل کرلیا میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بیکون ہیں جو بھی کچھ فرمایا حجت لوگوں نے ممل کرلیا میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بیکون ہیں المب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا علیم کہ السیکہ میں المسیکہ مت کہو عمل السیکہ میں المب نے فرمایا علیم کی السیکہ مت کہو کے السیکہ میں المبیک السیکہ میں المبیک السیکہ میں کہو میں نے کہا آپ الشیکہ فرمایا ہیں اللہ کارمول ہوں وہ اللہ ایسا حب قدرت ہے اگرتم کوکوئی تکلیف بی جانے پھرتم اس سے دعا کروتو تمباری تکیف دروکر ہواورا گرتم کوقط سائی پینے جائے اور تم اس سے دعا ما گوتو وہ تمبارے لئے (ضرورت کی چیزیں زمین سے) سائی پینے جائے اور تم اس سے دعا ما گوتو وہ تمبارے لئے (ضرورت کی چیزیں زمین سے) اگاد ہے گا۔ اور جب تم کی چیزیں زمین میں ہو جہاں گھاس یانی اور آبادی بالکل نہ ہواورا سے موقع اگاد ہے گا۔ اور جب تم کی چیزیں زمین میں ہو جہاں گھاس یانی اور آبادی بالکل نہ ہواورا سے موقع

پرتمہاری سواری تم ہوجائے پھرتم اس سے دعا کروتو تمہاری سواری تمھارے پاس وائی اُونا ۔ ۔ میں نے عرض کیا مجھے پری تھیں تے اُر مائیے۔ آپ نے فرمایا ہرگز کسی کو گالی مت دینا۔ حضرت جابر "فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی میں نے کسی آزاد کو یا غلام کو یا اونٹ کو یا بکری کو گالی نہیں دی ا ۔ ر نصیحتوں کے بعد فرمایا کہ ) اگر کو کی شخص تم کو گالی دے اور تم کو اس چیز کا عیب لگائے جہ بہار ۔ اندر ہے تو تم اس چیز کا عیب نہ لگائے جہ بہار ۔ اندر ہے تو تم اس چیز کا عیب نہ لگائے جہ بہار ۔ اندر ہے تو تم اس چیز کا عیب نہ لگائے جو اس کا عیب تم اس کے اندر جانے ہو۔

(مشكوة المصابيح ٢٩٩عن الى داؤد)

دیکھواس حدیث میں کیسی سخت عبیہ فرمائی کہ ہرگز کسی کو گالی نہ دیتا جس صحابی " و تصیحت کی تقی انہوں نے ایسی تختی کے ساتھ اس کو بلے باندھااور ایسی معنبوطی کیساتھ اس پڑس کیا گھیست کی تقی انسان کو بیا حیوان کو گالی نہیں دی۔اونٹ، بکری، گدھا، گھوڑ انہیں کو گالی کانشا نہیں

او گول کے باطل معبودول کوگالی مت دو: ۔قرآن مجید میں ارشادے:

وَلا تَسُبُوالَّذِیْنَ یَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللّهِ فَیَسُبُوا اللّهَ عَدُوًا بِغَیْرِ عِلْمِ طَلَّی مِرْدِهِ اللّهِ فَیَسُبُوا اللّهَ عَدُوًا بِغَیْرِ عِلْمِ طَلِی مِرْدِهِ الرَّحِیورُ کرعبادت کرتے ہیں۔ یکونکہ پھروہ براہ جہل حدے گزر کراللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرویں گے۔ دیکھئے آیت شریفہ ہن مشرکیین کے بتوں کوگالیاں دینے ہے بھی منع فرماویا اور وجہ بتائی کہ جب تم ان کے بتوں کوگالی دو گئے تو وہ تمہارے معبود برحق اللہ جل شانہ کی شان اقدس میں گستاخی کریں گے ہی تم اس کا ذرایہ کیوں ہنتے ہو۔

ای طرح ہے مسلمانوں کوآپی میں کسی کے خاندان کے بروں کو (خاندان نہیں ہو یا در بر ہے۔ کی مسلمانوں کوآپی میں کسی کے خاندان کے بروں کو (خاندان نہیں ہو یا علمی ہو) گالی دینے اور برا کہنے سے پر بیز کرنا لازم ہے۔ کیونکہ ایک فریق دوسر فریق کی فریق کے بروں کو بڑا کہے گا اور گالی دیگا۔اگر کوئی فسس کسی کے باپ کوگالی دینے والے محف کالی دینے والے محف کے باپ دادا اور کالی دینے والے محف کے باپ دادا اور کالی دینے کی بھی نوبر آ جاتی ہے جود نیا ہے کی بھی نوبر آ جاتی ہے جود نیا ہے جود نیا ہے جود نیا ہے جود نیا ہے ہود نیا ہے جود نیا ہے کہ جود نیا ہے کہ بی نوبر آ جاتی ہے جود نیا ہے کی بھی نوبر آ جاتی ہے جود نیا ہے دیا ہے تیل ہے جود نیا ہے دیا ہوں کوگا کی دیا ہے تیا ہوں کوگا کی دیا ہے تیا ہوں کوگا کی دیا ہوں کی کوگا کو دیا ہوں کی کوگا کی دیا ہوں کوگا کی دیا ہوں کوگا کی دیا ہوں کوگا کی کوگا

مر ودول کوگالی دینے کی ممانعت: ئر دوں کوبرا کہنے کی ممانعت خصوصیت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ فرمایا حضورا قدر منافعہ نے کہ جونوگ مرکئے ان کوگالی نددو یعنی برائی کے ساتھ یاد

نه کر و کیونکه وه ان اعمال کی طرف پہنچ گئے جوانہوں نے پہلے ہے آ کے بھیجے۔ ( بخاری )

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ مُر دول کو گاٹی نہ دوجس کی وجہ سےتم زندول کوایذ اُدو گے (ترندی) لیعنی جب مُر دول کو گال دو گے تو ان کے متعلقین کو گالی و پینے کا اور دوسراان کے متعلقین کواذ اُاور تکلیف دینے کا۔

ایک اور صدیث میں ارشاد فر مایا کد مُر دوں کی خوبیاں بیان کیا کرو۔اوران کی برائیوں سے ( زبان کو )روکے رکھو۔ ( ابوداؤ دیتر نہ ی )

جانوروں کو گالی دینے کی ممانعت: اسلام پاکیزہ دین ہے اس میں جانوروں کو گالی دینے تک کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ مُرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لئے دگا تا ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت انس فرماتے ہیں ایک شخص کو چیچڑی نے کاٹ لیا (بیہ جوں سے ذرا ہڑا ایک جانور ہوتا ہے۔ جو اونٹ وغیرہ کے جسم میں ہوتا ہے ) اس شخص نے چیچڑی کو گالی دیدی۔حضور اقدی میں ہوتا ہے ) اس شخص نے چیچڑی کو گالی دیدی۔حضور اقدی میں ہوتا ہے ) الشخص نے بیچڑی کو گالی نہ دے کیونکہ اس نے اللہ کے نبیوں میں سے ایک نی کونماز کے لئے دگایا تھا۔ (جمع الفوائد)

فائدہ ۔ لفظ مسسب "کارجم جگہ جگہ ہم نے گالی سے کیا ہے۔ اس کا پرمطلب نہیں کفش بازاری گالی دی جائے وہی گالی ہے بلکسی کوئسی طرح پر سے لفظوں سے باد کرتا گالی میں شامل ہے۔ خوب سمجھ لیں۔ اگر مال، بہن کی گالی نہ دی بلکہ بیہودہ، گدھا، کمینہ کہددیا بیکسی ان احادیث کے مفہوم میں آجاتا ہے۔ جن میں سب و مشتم کی ممانعت واردہوئی ہے۔

﴿ .... كُسَّى مُسلمان كوفاسق يا كافر كهني كاوبال ..... ﴾

وَعَنُ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنُ دَعَا رَجُلَا بِالْكُفُرِ اَوْقَالَ عَدُوُ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَالِكَ الَّلَا عَادَ عَلَيْهِ. (رواه ابخارى وسلم)

ترجمہ: حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ حضور اقدی اللہ فی ارشادفر مایا کہ جس نے کسی آدی کوکا فرکہ کر بیکارا یا بول کہا کہ اے اللہ کے دشمن ، اور وہ ایسانہیں ہے تو یہ کلمہ اس پرلوث جاتا ہے جس نے ایسا کہا۔
جاتا ہے جس نے ایسا کہا۔

تشری عدیت بالا ہے معلوم ہوا کہ کسی ایسے خص کوکا فرکہد دینا جوکلہ اسلام پڑھتا ہے۔
اورا پنے کومسلمان کہتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس کوکا فرکہا ہے اگر وہ کا فرنہیں ہے تو کا فر
کہنے والے پراس کی بات لوٹ آئے گی بعنی وہ کا فرنہیں تو یہ کا فر ہوگا۔ آجکل ذراس بات میں
ایک دوسرے کو کا فر کہد دیا جاتا ہے۔ جہاں تھوڑ اسا مسلک کا اختلاف ہوایا سیاس طور پرکوئی
مخالفت ہوئی فور آ اپنے مخالف کو کفر کی بندوق سے داغ دیا جاتا ہے۔ اور غصہ کے جنون میں آپس
میں ایک دوسرے کو کا فریا اللہ کے دشمن کہد ہے ہیں۔

والعیافہ باللہ! تمام اہل سنت و الجماعت کا اس پر اتفاق ہے جوحضور اکرم اللہ کے استادات کے مطابق ہے کہ کوئی شخص کیسائی گنا ہگار ہوا ہے کا فرنہیں کہا جائے گا۔ دعوائے ایمان کے بعد انسان کا فراس ونت ہوتا ہے جب اس کی تصدیق قبی جاتی رہے یعنی دل ہے اسلام کا محر ہوجائے یا کسی ایسی چیز کونہ مانے جو مدار ایمان ہے اور جوتو اتر کیسا تھ حضور اقد سے اللہ شخص علی اسلام کو کی گناہ یا خطاء خابت ہے۔ چونکہ دل کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس لئے کسی بھی مدی اسلام کو کی گناہ یا خطاء اجتمادی کی وجہ سے کا فرکہنا ورست نہیں ہے حسب فرمان بنی آخر الزمان اللہ اللہ اگروہ کا فرنہیں ہے جسب فرمان بنی آخر الزمان اللہ اللہ کا فرہم وہ ہے گا۔

بہت سے فرقوں نے سارا ایمان واسلام اور جنت اپنے بی لئے مخصوص کررکھی ہے۔ اپنے مقابل ہر جماعت کو برطا کا فرکتے ہیں ان بدلگاموں نے برے بڑے محدثین اور غدام دین کوئیس بخشا۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔

تعقیر کے مسلم میں اکا بردیو بند ہے بڑھ کرکسی کوشاط تہیں ویکھا۔اگر بیخناط ندر ہے تو انتقام کے جذبات میں آکران لوگوں کو کا فرکتے جو ان حضرات کو کا فرکتے جیں لیکن الجمد لللہ یہ حضرات شریعت اسلامیہ کی حدود ہے باہر نہ لکلے۔ فیجز اہم اللّٰہ تعالیٰ احسن البحز اللہ یہاں یہ بات ہر خیص کو پیش نظر رکھنا چا ہے کہ مسلمان کو کا فرکبنا پر افطر ٹاک ہے۔ کسی کو کا فرنہ کہا جائے تو اس پر پر کھی ہم مؤاخذہ نہیں (الّٰا یہ کہ خوب کفر داضح ہواور اس کے ظاہر نہ کرنے ہے لوگوں کے فتر میں پڑنے کا اندیشہ ہو)۔ پس جس شخص کا کفر بالکل واضح نہ ہواور کرنے ہواور کرنے ہواوں کے فتر میں پڑنے کا اندیشہ ہو)۔ پس جس شخص کا کفر بالکل واضح نہ ہواور کہا شرق ہے ۔اگر ہم نے اس کو کا فر نہ کہا تو ہم پر کوئی کو اخذہ نہیں جس طرح کی مسلمان کو کا فر کہنا محموع ہے اگر ہم نے اس کو کا فر نہ کہا تو ہم پر کوئی کو اخذہ نہیں جس طرح کی مسلمان کو کا فر کہنا ممنوع ہے ایک طرح اللہ کا دشن کہنا ہے گا۔ اللہ تو اللہ کہنا والے یہ بی کھر لوٹ آئے گا۔اللہ تو اللہ کا دشن کہا اور وہ ایسا نہ ہوتو ہمو جب تھی حدیث کہنے والے یہ بی کھر لوٹ آئے گا۔اللہ تو اللہ کا دشن کہا اور وہ ایسا نہ ہوتو ہمو جب تھی حدیث کہنے والے یہ بی کھر لوٹ آئے گا۔اللہ تو الی کو کا فرکھ کا اندیشر کی مسلمان کو کا فرکہنا موری ہے کہنے والے یہ بی کہر لوٹ آئے گا۔اللہ تو اللہ کی کہنا وہ کے اللہ تھا کی کہنا وہ کے اللہ تو اللہ کی کہا اور وہ ایسا نہ ہوتو ہمو جب تھی حدیث کہنے والے یہ بی کھر لوٹ آئے گا۔اللہ تو اللہ کی کھر کو کہنا ہو جب تھی صوری کی کھر کی کہا کہ کو کہ آئے گا۔اللہ تو کو کھر کو کے کا اس کے کا اندیشر کی کھر کو کو کی کھر کی کھر کے کا کہ کھر کی کے کہنا کو کو کھر کیا گا کہ کو کہ کو کے کہ کے کہنا کو کھر کے کا کہ کھر کی کھر کی کھر کی کے کہنا کو کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کے کہ کی کھر کے کی کھر کو کی کہ کی کھر کی کھر کی کھر کو کھر کی کے کہ کی کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے کہ کی کھر کی کھر کی کھر کے کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کے کہ کھر کے کہ کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر

برمسلمان کاولی ہےاور مددگار ہے اور کارساز ہے۔ مسلمان کواللہ کا دعمن بتانا جہالت اور گمراہی کی بات ہے۔

﴿ .... کن اور فخش کلامی بر تنبیه ..... ﴾

وَعَنَ عَائِشَةَ وَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْلَهُ الْعَنْهَا قَالَتُ اِسْنَاء ذَنَ وَهُط" مِنَ الْيَهُو فِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ السَّامُ عَلَيْكُمُ الْعَلْكُمُ السَّامُ عَلَيْكُمُ الْعَلْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْمَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْمَا عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تشری جی مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس موقعہ پر آپ نے حضرت عائشہ ہے فرمایا کہ تو فیش گومت بن کیونکہ اللہ تعالی فخش گواور فخش اختیار کرنے کو پہند نہیں فرما تا۔
یہوو لیوں کی شرار تیں: ۔ یہووی بزی شریر شے ان کی شرار تیں آج تک کام کردہی ہیں۔
حضور اقدی تالیق کو اللہ کا بی جانتے تھے۔ اور واضح نشانیوں سے پہچا نے تھے کیکن مانے نہیں جے ۔ حضور اقدی تالیق جب مکہ معظمہ سے بجرت فرما کرمد بینہ منورہ تشریف لاے تو مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے وہ آپ کے خت وشمن ہو گئے۔ حضور اقدی تالیق کو ایڈ ادیا کرتے تھے بلکہ شہید کرنے اور اسلام وسلمان کومٹانے کے بروگرام بنایا کرتے تھے اور اس کے لئے طرح طرح کی

تربیرین کیا کرتے ہے۔ آپ کی مجلس میں بھی آتے ہے۔ باتیں بھی پوچھے ہے۔ اور اپی شرارتوں سے بازمیس آتے ہے۔ ان بی سے ایک بیتھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور السلام عملیکم کہتے ہے۔ درمیان میں لام کو السلام عملیکم کہتے ہے۔ درمیان میں لام کو تصدا کھاجاتے ہے۔ سلام بمعنی سلام کے باور السلام بمعنی موت ہے۔ یہودی اپی خباشے اور موت کی بدعا دیتے ہے۔ ایک مرتبہ جو آئے اور السلام بمعنی موت کی بدعا دیتے ہے۔ ایک مرتبہ جو آئے اور الی بی شرارت کی توعا کشش نے بھانپ لیا اور فور أخت الفاظ میں ان کو جواب دیا۔ اور انہوں نے جو کھے کہا تھا اس سے بڑھ کر بدوعا دی یہودیوں نے تو صرف موت کی بددعا دی تھی حضرت عاکش نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور موت کی بددعا دی جیسا ایک ساتھ ان پر لعنت بھی بعدی ۔ اور اللہ پاک کا غضب نازل ہونے کی بھی بددعا دی۔ جیسا ایک روایت میں حضرت عاکش کے میا نقاظ ہیں۔ السّام عَلَیْکُمُ وَلَعَنَکُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ وَابِیہ میں حضرت عاکش کے بالفاظ ہیں۔ السّامُ عَلَیْکُمُ وَلَعَنَکُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَیْکُمُ وَلَعَنَکُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَیْکُمُ وَلَعَنَکُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَیْکُمُ وَلَعَنَکُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَیْکُمُ وَلَعَنَکُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَیْکُمُ وَلَعَنَکُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ وَغَضِبَ کی اللّٰهِ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ وَعَنِ اللّٰهُ وَعَنِ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ وَعَنِونَ اللّٰهُ وَعَنِونَ اللّٰهُ وَعَنِونَ اللّٰهُ وَعَنِونَ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ وَعَنِونَ اللّٰهُ وَعَنِونَ اللّٰهُ وَعَضِبَ اللّٰهُ وَعَنْ اللّٰهُ وَعَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَنْ اللّٰهُ وَعَنْ اللّٰهُ وَعَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَعَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَعَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

حضور اقدى الله اور دغمن دين مبارك نفيحت فرمائى يبودى جود ممن خدا اور دغمن دين في المراك المراك والمراك والمراكم والمراك والمراك والمراكم والمراك والمراكم والمراكم والمراكم والمراك والمراكم والمراك والمراكم والمركم والمركم والمركم والمراكم والمركم والمركم والمراكم والمركم والمراكم والمركم والمركم والم

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ فرمایا حضوراقد کی الله نے کہ مون طعنہ فی کرنے والا اور لعنت بجنے والا اور محض با تیس کرنے والا اور احت بجنے والا اور محض با تیس کرنے والا اور ہے حیانہیں ہوتا۔ (ترفدی) و ن مرسم کی بی دو ترن ہے وہ و رہ ترن مراح ربان جانے والا " "

ہوتا ہے، انتقام اور جواب میں کوئی لفظ نکل جائے تو وہ بھی اس قدر ہوتا ہنتا ووسرے نے کہا ہے۔ جعلنا للّٰه ممن بجتنب سخط ویتبع رضو انه۔

....مسلمان کی آبروریزی سب سے برواسود ہے....

وَعَنُ سَعِيُدِ بُنِ زَيُدٍرَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِنَّ مِنُ اَرْبَى الرِّبُو الإسْتَطَالَةُ فِى عِرُضِ الْمُسُلِمِ بِغِيْرِ حَقٍّ \_(رواه الوداوُ ووالنَّهُ قَ فَى شُعبِ الايمان)

ترجمہ حضرت سعید بن زید ہے روایت ہے کہ حضور اقدی میں گئی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ سب بردے سود میں ہے ہیں ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی آبرو(ریزی) کے بارے میں زبان دراز کی جائے۔(مشکو قالمصابح ص ۲۹۹ از پیمی )

تشریح: سود کتنابر اگناه ہےاہے سب ہی جانتے ہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے: فیان کُمْ تَفُعَلُوْا فَا ذَنُوْابَحَوْبِ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ترجمہ: پھراگرتم (اس پڑمل) نہ کرو( لینی بقیہ سودنہ چھوڑو) تو اشتہار س لوجٹ کا اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہے ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ سود کا ادنی درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مال سے زنا کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سود کا ایک درہم جانتے ہوئے آدمی کھائے تو بیچنتیں مرتبہ ذنا کرنے ہے بھی زیادہ خت ہے (مفکل ق)

اس مضمون کوسا منے رکھ کراب حدیث بالا کے مضمون پڑغور کریں حضورا قد تر اللہ فی ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سودیہ ہے کہ تاخل کی مسلمان کی بے آبروئی کرنے کے لئے زبان دراز کی جائے۔ اللہ تعالی کے نزویک موس کی آبرو بہت زیادہ ہے اور اس کی بڑی حرمت ہے بہت سے لوگ دوسرے کا مال ناخل لینے سے تو پر بیز کرتے ہیں اور اس کو حرام جھتے ہیں لیکن مسلمان کی آبرور بڑی کرنے کو درا بھی گناہ بیس بھتے حالانکہ آبروکا مرتبہ مال سے زیادہ ہے۔ مال ہاتھ کامیل ہے آئی جائی کو اور اس کا چلا جانا آئی بڑی مصیبت نیس ہے جنتی بڑی مصیبت با آبروہ والک الے اللہ کا جائے گیا۔ آبروہ وانا ہے۔ وفی ذالک فیل

اصون عوضى بمالى لا ادنسه لا بارك الله بعد العوض فى المال مسلمانوں کی عزت وحرمت کئی بڑی ہے:۔حضرت ابو بریرہ ہے اور ایت ہے کہ حضورافقدی اللہ استعمال ہوئے ہیں اوران کے حضورافقدی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو! جوزبانی طور پرمسلمان ہوئے ہیں اوران کے دلوں میں ایمان وافل نہیں ہوا مسلمانوں کی عیبتیں نہ کرد اور ان کے عیبوں کے بیچے نہ پڑو۔ کیونکہ جو شخص ان کے عیبوں کے بیچے پڑے گا اللہ تعالی اس کے عیبوں کے بیچے پڑے گا۔ کیونکہ جو شخص ان کے عیبوں کے بیچے پڑے گا۔ کیونکہ جو شخص ان کے عیبوں کے بیچے پڑے گا۔ اس کورسوافر مادے گا۔ کیونکہ کی کے اندر ہو۔ (سنن افی داؤد)

تغیرابن کیرم ۱۲ جم میں بیحدیث بحوالدامام ابن باجد حضرت ابن عمر سے بھی نقل کی ہے۔ حدیث مرقبہ کعبہ معظمہ کی ہے۔ حدیث مرفوع نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر نے ایک مرتبہ کعبہ معظمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا تی باعظمت ہے تو اور کیا بی عظیم ہے تیری حرمت، اور یہ بات ضرور ہے کہ مومن کی حرمت اللہ کے نز دیک تیری حرمت کے مقا بلے میں عظیم ترہے۔

غورکرنے کی بات ہے کہ جولوگ مسلمانوں کی غیبت میں بتالا ہوں اور ان کے بیبوں

کے بیجے گیں ان کو حضور اقد کی اللہ نے اول خطاب قر مایا کہ اے وہ لوگو! جو زبانی طور پر مسلمان

ہوئے اور ان کے دئون میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کرواس اندازیان میں
اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی غیبت کرنے والا اور ان کے بیبوں کے بیجے پزنے
والا (یعنی عیبوں کی خلاش اور ٹوہ میں رہنے والا) مسلمان نہیں ہو گا بلکہ الی
حرکت منافق بی سے سرز دہو کئی ہے جو زبان سے مسلمان ہوتا ہول سے مسلمان نہیں ہوتا۔
کرکت منافق بی سے سرز دہو کئی ہے جو زبان سے مسلمان ہوتا ہول سے مسلمان نہیں ہوتا۔
ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقد سی اللہ ہے ارشاد فر مایا۔ کی اُلہ مُسلم علی الْسُمُسلم عِلی الْسُمُسلم عِلی الْسُمُسلم عِلی اللہ مسلمان کی مسلمان پر سب کے حرام ہاں کا خون کو کہ کا مسلمان پر سب کے حرام ہاں کا خون میں مال بھی ، مال بھی ، اور اس کو بے آ بردکر نا بھی۔

<sup>بي</sup> تحريم الدماء والأموال)

بہت ہوگوں کا ذریعہ معاش ہی ہے ہوتا ہے کہ دوسروں کی نیبتیں کیا کریں اور لوگوں

بہت ہوگاں کریں۔ سامی جماعتوں اور سحافت ہے تعلق ریمنے والوں کا تو یہ خصوصی مشغلہ اور پہیے

ن ۔ اور بہت لوگ درباری ہوتے ہیں۔ اس رئیس کے یہاں گئے تو اس سے پر خاش رکھنے
والے کی غیبت کر کے روثی کھا کی اور اس امیر کے یہاں گئے تو اس کے یہاں کی پر کچیڑا چھا لی اور
یہانی شیروانی اس کے موض لے اڑے ، صرف و نیا سامنے ہے آخرت کا قلر ہوتا تو ایسا نہ
پر انی شیروانی اس کے موض لے اڑے ، صرف و نیا سامنے ہے آخرت کا قلر ہوتا تو ایسا نہ
لرتے حضورا قدس میں ہے ہوش کے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کے ذریعہ کو کی
لاتے حضورا قد تریقہ ہے اور ان ان کی اس کو دوزرخ سے اتنا ہی تھے کھلائے گا اور جس کسی کو کسی مسلمان کی غیبت کی
وجہ سے کیڑا پہنا دیا گیا تو اللہ تعالی اس کو اس قدر جہنم سے (کپڑا) پہنا نے گا اور جو شخص کی غیبت کی
وجہ سے شہرت یا دیا کاری کے مقام پر کھڑا ہوا (یعنی کسی کو بردا برزگ اور شیخ ظاہر کرے اور اس کو وجہ سے کیڑا اپنا دیا گاری کے مقام پر کھڑا ہوا (یعنی کسی کو بردا برزگ اور شیخ ظاہر کرے اور اس کو اپنی اغراض کا ذریعہ بنا لے ) تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو (رسوا کرنے کے لئے ) ریا اور شیخ سام پر کھڑا کرے گا۔ (تا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بیشخص ایسا تھا۔ (اخرجہ ابو داؤد)

سن کی نیبت کرنا ،عیب لگانا ،عیب کوظا ہر کرنا ،گالی دینا تہست لگانا ناحق ڈا اثمنا ،جمڑ کنا وغیرہ۔ بیسب بے آبر وکرنے کی صورتیں ہیں جن میں بعض کا ذکر گذشتہ صفحات میں گذر چکا ہے اور بعض کا تذکرہ آئندہ صفحات میں آر ہاہے۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

﴿ .... حضرت زينب اورحضرت صفيه كاواقعه ..... ﴾

وَعُنُ عَائِسُةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ اِعُتَلَ بَعِيُر ' لِصَفِيَّةَ وَعِنْدَ زَيُنَبَ فَضُلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزِيْنَبَ اَعْطِيْهَا بَعِيْراً فَقَالَتُ اَنَا أُعْطِى تِلُكَ اليَهُوُ دِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَهَجَوَ هَا ذَاللّٰحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَبَعْضَ صَفَرَ ـ (رواه ابوداوُد)

ترجمہ: حضرت عائشہ کابیان ہے کہ ایک مرتبہ سفر کے موقع پرام المونین حضرت صفیہ کا (سواری کا) اونٹ بیار ہو گیا، اس وقت آنخضرت تلکی کی دوسری بیوی (ام المونین) حضرت نصفیہ نیار ہو گیا، اس وقت آنخضرت تلکی کی دوسری بیوی (ام المونین) حضرت نیاب کے پاس ضرورت ہے زیادہ سواری تھی ، حضور اقدی تلکی ہے نیار بیطور سفارش) ان سے فر مایا کے صفیہ کو ایک اونٹ دے دو۔ اس پر حضرت زینب نے کہا کیا ہیں اس بہودی عورت کو فر مایا کے صفیہ کا کیا ہیں اس بہودی عورت کو

(اپنا اونٹ) دے دول؟ میر کلمہ آنخضرت اللہ کو سخت نا کوار ہوا اور (سخت نا کواری کی وجہ سے) آپ نے بورا ماہ ذوالحبہ اور محرم اور صفر کے پچھ ایام گزرنے تک (بینی دو ڈھائی مہینہ) حضرت نہنٹ سے (کلام سلام کا) تعلق چھوڑے رکھا۔

(مكلوة المعانع ص ١٣٠٩ زابوداؤد)

تقری : حضرت عائشہ ورحضرت زینب اور حضرت مفید حضورا قد س الله کی ہویاں ہیں۔ حضرت زینب انحضرت الله کی ہو پھی کی الای تھیں اور حضرت مفید ہوا وائی کی اس سے تھیں ان کا باب محید بین الحطب یہودی تھا پہلے ان کا کنیہ بلکہ پورا قبیلہ ( تی نفیر ) مدید منور و بی رہتا تھا ، ان کے قبیلہ کورسول اکرم الله کے جا وطن کردیا تھا جس کا ذکر سور ہو حشر کے پہلے رکوع میں اور احادیث شریفہ میں موجود ہا اور تاریخ و سیرت کی کتابوں میں مفصل حال تھا ہے یہ لوگ جلا وطن ہو کر فیرت کی کتابوں میں مفصل حال تھا ہے یہ لوگ جلا وطن ہو کر فیبر جا کر آباد ہو گئے۔ وہال بھی اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں سے بازنہ آگئے ہوا ، اس موقع پر حضرت صفیہ قید بوں میں آگئے تھیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضورت الله نے ان موقع پر حضرت صفیہ قید بوں میں آگئے تھیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضورت الله نے ان

چونکہ حضرت مغیبہ یہودی باپ کی بیٹی تھیں اس لئے بطور طعنہ حضرت زینب نے ان کو یہودیہ کہددیا تھا ظاہر ہے کہ بیطرز گفتگو اسلام میں ہرگز گوارانہیں ہے کیونکہ اس سے دوسرے کی ول آزاری ہوتی ہے حضرت زینب کے اس طنزیہ کلمہ پرسرورعالم اللے فیصلے نے اتنابرا منایا کہ دوڈ حائی مہینے تک حضرت زینب ہے بات چیت اور سلام کلام بند کی مصلہ ایک شریف عورت کے لئے کیسی سخت سزا ہے کہ اس کا شوہراس سے عرصہ دُراز تک بات نہ کرے اور شوہر بھی کون؟ اللہ کا پیارا مسول رحمۃ للعالمین اللہ کی خوشنودی ہے جن کی ناراضکی اللہ کی ناراضکی اللہ کی نوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے جن کی ناراضکی اللہ کی ناراضکی

می مسلمان سے کلام بند کرنا سخت گناہ ہے۔ لیکن وین ضرورت سے کی گناہ پرسزا دینے کے گناہ پرسزا دینے کے گناہ پرسزا دینے کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔ سید عالم الفظاف نے حضرت زینٹ کو بھی سزادی اور سلام آرک کر کے ان کے ناگوار کلم پرشدید ناگواری کا اظہار فر مایا، ایسا کرنے سے حضرت زینب فر کو بھی سفید ہوئی اور حضرت منید کی کھیل ہوئی اور حضرت صفید کی بھٹ لنے کھیل من بھٹ لنے کھیل لے بدواقعہ ججۃ الوداع کا ہے 17۔

مكارم الاخلاق و محاسن الاعمال والافعال

تقوی مدار بزرگی ہے: حقیق شرف اعمال صالحه اور تقوی سے ، جب کی نے اسلام قبول کرلیا تو وہ اللہ کا پیارا ہوا۔ اگر تقوی اور اعمال صالحہ بس تقی کرے تو پرانے مسلمانوں سے بڑھ کر بازگاہ خداوندی بیس مقرب ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید بیس ہے اِنْ اَکھوَ مَسْحُم عِنْدَ اللّٰهِ اَتُسْفَحُم ( یعنی اللّٰدِ تعالیٰ کے نزدیکتم بیس سے سب سے زیادہ بزرگ تروی ہے جوتم بیس سے نیادہ بردگ تروی ہے جوتم بیس سے نیادہ بربیزگار ہو )۔

.....غیبت کے کہتے ہیں اور اسکی مضرت کیا کیا ہے.....

وَعَنُ آبِى هُوَيُوهَ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ آنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُـم قَـالَ آتَـدُوُونَ مَـاالُـغِيْرَةُ قَـالُـو ا الـلَّـهُ وَوَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ ذِكُوكَ آخَاكَ بِمَايَكُوهُ قَيُلَ آفَوَايُتَ إِنْ كَانَ فِي آخِى مَا آقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَفُولُ فَقَدِا خُعَيْعَهُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّةُ (رواهُسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے (ایک مرتبہ سحابہ تے) فرمایا کیاتم جائے ہو فیبت کیا ہے؟ حضرات سحابہ نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول بی خوب جائے ہیں اس پر آپ تھا ہے نفر مایا (فیبت یہ ہے کہ) تواہے بھائی کواس طریقہ ہے یاد کرے جواسے براگے۔اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو جو بیان کر دہا ہوں (تواس کا کیا تھم ہے؟) اس پر رسول اللہ علی نے فرمایا اگر تو نے اس کی فیبت کی اوراگر تو نے اس کے بارے میں وہ کہا (جوعیب اس میں ہے) تب تو نے اس کی فیبت کی اوراگر تو نے اس کے بارے میں وہ بات کی جواس میں ہیں ہے تو تو نے اسے بہتان نگایا۔

(مكلوة المعانع م ١١١١ أرسلم)

#### کسی میں عیب اور برائی ہوتے ہوئے کرناغیبت ہے۔ اگر عیب اور برائی نہ ہو پھر بیان کرے تو تہمت ہے:

تقری : اس مدید مبارک سے معلوم ہوا کہ غیبت بیہ کہ کی کاذکر اس طرح سے کیا
جائے کہ اسے تا گوار ہواور ان لوگوں کی فلطی ہی معلوم ہوگی جو کسی کی برائی کرتے ہوئے ہیں
گہتے ہیں کہ ہم نے غلط تو نہیں کہا؟ جو پھر کہا ہے درست کہا ہے۔ حضورا قد کی اللہ نے نفر مایا کہ جو
کوئی عیب کسی کے اندر موجود ہو پھراس کو بیان کرو کے تو غیبت ہوگی اور اگر اس کے اندر وہ خرابی
اور عیب و برائی نہیں ہے جو بیان کر رہے ہوتو یہ بہتان ہوا جو غیبت سے بھی خت ہے۔ بعض جالل کہتے ہیں کہ ہی اس کے مند پر کہا ہے۔ پیٹھ چیچے غیبت نہیں کی
ہے بید کیل شیطان نے سمجائی ہے اس دلیل سے فیبت کرتا جا کر نہیں ہو جا تا۔ صفورا قد سے اللہ نے فرمایا کہ فیبت ہیہ کہ کسی کا ذکر اسطر رہ کیا جائے کہ آسے تا گوار ہو معلوم ہوا کہ گناہ کی نبیا و
دل دکھانے اور تا گواری ہونے پر ہے۔ سما منے برائی کی جائے۔ تب گناہ ہے مند پر کہا جائے تب
گناہ ہے۔ علما نے فرمایا ہے کہ کسی کے گناہ کا ذکر کرتا ، کپڑے میں عیب بتانا ، نسب میں کیڑ سے
گناہ ہے۔ علما نے فرمایا ہے کہ کسی کے گناہ کا ذکر کرتا ، کپڑے میں عیب بتانا ، نسب میں کیڑ سے
گزانا، برے القاب سے یا دکرتا ، اسکی اولا دکو کا لا بے ڈھنگا بتا تا اور ہر وہ چیز جس سے دل د کھے سے
گزانا، برے القاب سے یا دکرتا ، اسکی اولا دکو کا لا بے ڈھنگا بتا تا اور ہر وہ چیز جس سے دل د کھے سے
سہرام ہے اور فیبست میں دافل ہے۔

عور تول کو خیبیت کا خاص فروق ہوتا ہے:۔عورتوں میں بردامرض ہے کہ ہات بات میں نام دھرتی ہیں اور طعن و تشنیع کرتی ہیں جہاں دو چارش کر بیٹھیں عیب لگانے شروع کردیئے۔فلال کالی ہے اوروہ چندھی ہے،اسے خاندان کے رسم ورواج کاعلم ہیں ہے۔نہ کپڑا لیما جانتی نہ کا ثنا، بس پان کھاتی رہتی ہے، پھوڑیا ہے، الیم ہے ولیم ہے، یہ سب با تیس سراسر غیریں ہیں۔

غیبت کرنامر دہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے:

ترجمہ:اے ایمان والوابہت سے گانوں سے بچا کرو کیونکہ بعضے گان گناہ ہوتے

ہیں اور سراغ مت لگایا کرواورتم ہیں کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔کیاتم ہیں ہے کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اسپینے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔اس کوٹو تم نا گوار بچھتے ہو۔اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہر بان ہے۔

تغییر ابن کیر میں بروایت حضرت ابو ہر برہ خضور اقد س اللہ کا ارشاؤنقل کیا ہے کہ جس نے (غیبت کر کے) دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا آخرت میں اس کا (جسم والا محوشت) غیبت کرنے والے کے قریب کیا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ اس کو کھائے۔ اس حالت میں کہ وہ مَر دہ ہے جیسا کہ تو نے اس کا زندگی کی حالت میں گوشت کھایا تھا۔ اس کے بعدوہ اس کوشت کھا ہے گا ۔ اس کے بعدوہ اس کوشت کھایا تھا۔ اس کے بعدوہ اس کوشت کو کھائے گا ۔ ا

دور وزود دارعورتوں کا عجیب واقعہ: حضرت عبید سے روایت ہے کہ دوعورتوں نے دوزہ دکھا تھا۔ ایک فیص آیاور عرض کیا یارسول اللہ یہاں دوعورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور قریب ہے کہ دہ بیاس سے مرجا کیں۔ بیس کرآپ نے خاموثی اختیار فرمائی۔ وہ فیص دو پہر کے وقت پھرآیا اور عرض کیا۔ یا ہی اللہ اللہ کاتم دہ مربیکی ہیں یام نے کے قریب ہیں آپ نے فرمایا ان دونوں کو بلاؤ۔ چنا نچہ وہ دونوں حاضر ہو گئیں اور ایک پیالد لایا گیا۔ آنخضرت آلے کے فرمایا ان میں سے آیک عورت سے فرمایا نے کر۔ چنا نچہ اس نے نے کی تو پیپ اور خون اور گوشت (کے کھڑے) اور خون اور فرمایا ہو کہ کے ایس خورت کو نے کرنے کا تھم فرمایا ہوا ہوا ہے کہ دوسری عورت کو نے کرنے کا تھم فرمایا ہوا ہیا کہ جوز کر دوزہ دکھ لیا۔ اور جو چزیں فرمایا ہوا کیا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں نے حلال چیزوں کو چھوڑ کر دوزہ دکھ لیا۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی تھیں ان کے چھوڑ نے کا دوزہ نہ دکھا (بلکہ اس ہیں مشغول رہیں) ان میں سے ایک دوسری کے پاس جھی اور دونوں لوگوں کے گوشت کھاتی رہیں (یعنی فیبت کرتی میں سے ایک دوسری کے پاس جھی اور دونوں لوگوں کے گوشت کھاتی رہیں (یعنی فیبت کرتی میں سے ایک دوسری کو شت کھاتی رہیں (یعنی فیبت کرتی

ل كذافي تفسير ابن كثير عن ابي يعلى وقال غريب جدا و ذكره الغزالي في الا

حياء ايضاً قال العراقي اخرجه ابن مردويه في التفسير مرفو عاو موقوفا و فيه محمد

ابن انسحاق رواه العنة ( I F

رہیں)۔ لے

حضرت ما عز اسلميٌ كا وا قعه: \_حضرت ماعز اسلميٌّ ايك صحابي يتصان \_ ايك مرتبه گناه ( یعنی زنا) صاور ہو گیا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں آکر جار مرتبہ اینے گناہ کا اقرار کیا۔ ہر بارآپ ان کی طرف ہے بے تو جہی برتے رہے لیکن وہ برابرا قرار کرتے رہے پھرآپ نے فرمایا کہ اس بات کے کہنے سے تمہارا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اللہ مجھے یاک فرمادیں اس برآ ہے لیا ہے اس کوسنگ ارکرنے لیتن پھروں سے مارنے کا تھم دیا۔ چنانچہ ان کوسنگ ارکر دیا گیا۔اس کے بعد حضور اقدس میالتہ نے اپنے صحاب تیں سے دوآ دمیوں کی میہ بات سی کدایک دوسرے سے کہدر ہاہے کہ اس کو دیکھواللہ نے اس کی بردہ بوشی کی۔ پھراس کے نفس نے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ (اس نے خود ہی آ کر گناہ کا اظہاراورا قرار کیا اور )اس کوسنگ ارکر دیا حمیا جیسے کتے کوسنگسار کیا جا تا ہےان کی ہے بات من کراس وقت آپ نے خاسوشی اختیار فرمائی پھر تھوڑی در چلتے رہے بہاں تک کہ ایک مردہ گدھے برگز رہوا،جس کی ٹا تگ او پر کو اٹھی ہوئی تھی۔ آب الله في ان دونوں مخصول كو بلايا (جنہوں نے ندكورہ كلمات كم بنے ) اور فرمايا كه فلال فلا ل كہال ہيں،ان دونوں نے عرض كيا كه يا رسول التّعظيظة ہم حاضر ہيں،فر ماياتم دونوں أثر و اوراس مردہ کدھے کی لاش میں ہے کھاؤ۔ان دونوں نے کہااے اللہ کے بنی اس میں ہے کون کھائے گا۔؟ فرمایا جوتم نے ابھی اپنے بھائی کی بے آبروئی کی ( یعنی غیبت کی اور برا کہا) وہ اس کے کھانے سے بھی زیادہ بخت ہے۔ متم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ بلاشہریہ ھخص (لیعنی حضرت ماعز \*اپنی تحی تو بہاور ندامت کی وجہ سے ) جنت کی نہروں میں گوغو طے لگار ہا يے۔(سنن ابوداؤد)

وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ قُلْتَ لِلنّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم حَسُبُكَ مِنُ صَفِيَّة كَذَا وَكَذَ اتَعْنِى قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدُ قُلْتِ كَلِمَةً لَو مُزِجَ بِهَا الْبَحُرُ لَمَزَ جَتُهُ قَالَتُ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً فَقَالَ مَا أَحِبُ آيَى حَكَيْتُ إِنْسَاناً وَإِنَّ لَى كَذَاوِكَذَا (رواه اليوداوُد)

ترجمہ: حضرت عائشہ کابیان ہے کہ میں نے (ایک مرتبہ کی موقع پر)رسول اکرمایہ ہے

<sup>&</sup>lt;u> \_ قال البيهقي في مجمع الزوالد ١٦١ ج٣ رواه احمد و رواه ابو يعلى نحوه و فيه </u>

<sup>&</sup>lt;del>رجل لم يسم ۱۲.</del>

عرض کر دیا کہ صفیہ بس اتنی ہے۔ (یعنی اس کے حسن وغیرہ کی کوئی مزید خامی بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہت قد ہونا ہی کافی ہے) یہ من کر رحمۃ اللعالمین الله فی خزمایا کہ تونے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں طا دیا جائے تو سمندر کو بھی بگاڑ ڈالے، یہ واقعہ بتا کر حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضور انو طابطہ کے سامنے ایک آ دمی کی نقل اتاری۔ اس پرسیدالر سلین اللہ تھے نے فرمایا کہ جھے یہ بند نہیں کہ سی خض کی نقل اتاروں اگر چہ جھے یہ بند نہیں کہ سی خض کی نقل اتاروں اگر چہ جھے یہ اس نے بر(دنیا کی) اتنی دولت بل جائے۔ (سسن اب و دائود ۱۲ م ۲ م اب فی العیبة)

تشری : اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کس کے قد وقامت، ہاتھ، پاؤل، ناک، کان وغیرہ کوعیب دار بتانا (اگر چعیب دار ہو) اور کس کی بات یا چال ڈھال کی نقل اتارنا گناہ ہاور سخت ممنوع ہے عام طور ہے کسی کے بکلانے یالنگر اگر چلنے یا تو تلانے یا نظر اسنے کی نقل اتاری جاتی ہے اور اس میں پچھری نہیں مجھا جاتا۔ جس کی وجہ سے خت گناہ گار ہوتے ہیں چونکہ یہ گناہ حقوق العباد سے ہاس لئے جب تک بندہ سے معانی ندہ گی جائے تو بہ ہے جس معانی ندہ گی جائے تو بہ ہے جس معانی ندہ گی جائے تو بہ ہے جس معانی ندہ وگا۔ کسی کو پستہ قد مینا نے پر تشمیمہ: ۔ حضرت عائش نے حضرت صفیہ کے قد کی کوتا ہی کو خاص انداز میں ذکر کیا تو آئخضرت علی ہے نور مایا کہ یہ ایسا خراب کلمہ ہے کہ اگر اس کوجم کی صورت دے کہ سمندر میں کھول دیا جائے تو سمندر کو بھی گدلاکر کے رکھ دے اور اسکے موجودہ رنگ و بواور مرد کو بدل و اور

حضوراقدی علی کایدارشاد ہارے لئے کس قدر باعث عبرت ہے؟ ہر خض خورکر لئے انسانوں کے اعضاء جسم میں اب تک کیڑے ڈالے ہیں اور کتے لوگوں کی چال ڈھال کوعیب دار بتایا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو لنگڑے کوئنگڑا کہا ہے اور بہرہ کو بہرہ ، چند ھے کو چندھا اور اند ھے کو اندھا کہ کر بلایا ہے اور یہ بات حقیقت اور واقعہ کے خلاف نہیں ہے۔ جموت ہوتا تو قابل گرفت ہوتا؟ گریہ علیہ شرعاً بالکل بات حقیقت اور واقعہ کے خلاف نہیں ہے۔ جموت ہوتا تو قابل گرفت ہوتا؟ گریہ بات کے جموثا بالک ہوتی ہے۔ حدیث اس کے جموثا ہوتا کا مدارنا کواری پر ہے، بات کے جموثا ہوتا ہوتے پر نہیں ہے، دیکھو حضرت عائش نے جو قد چھوٹا بتایا غلط بات نہ تھی ، پھر حضور اقدی کے جموثا بتایا غلط بات نہ تھی ، پھر حضور اقدی ہوتے پر نہیں ہے، دیکھو حضرت عائش نے جو قد چھوٹا بتایا غلط بات نہ تھی ، پھر حضور اقدی ہوتا ہوتے نے اس پر عبیہ فرمائی۔

غیبیت سُکنا بھی حرام ہے:۔غیبت بہت بری بلا ہے جس طرح غیبت کرنامع ہے،غیبت

سننا بھی منع ہے اور آخرت میں اس کا دبال بہت ہی بڑا ہے۔ بعض مردوں اورعورتوں کو دیکھا حمیا ے کیفیت کاان کواپیا چسکہ لگ جاتا ہے کہ ہرمجلس اور ہرموقعہ میں فیبت ہی کرتے یا سنتے رہجے ہیں جب تک کسی کی غیبت نہ کریں ان کی روثی عی بضم نہیں ہوتی کسی کی زبان سے غیبت کردی ، اورکسی کی آگھے کے اشارے ہے اورکسی کی نقل اُ تارکر ،کسی کی خط میں لکھ کر ،اورکسی کی اخبار میں مضمون دے کر بغیبت کے شوقین مردوں کو بھی نہیں بخشتے ، جولوگ اس دنیا ہے گذر کئے ہیں ان کی مجی غیبتیں کرتے ہیں حالا تکہ بیاس اعتبارے بہت خطرناک ہے کہ دنیا ہیں نہونے کی وجہ ہے ان ہے معانی نہیں مانکی جاسکتی مجراس میں دہرا گناہ ہے کیونکہ میت کی غیبت کے ساتھ ان لوگوں ک ول آزاری بھی ہوتی ہے جومرنے والے سے نب کا یا کسی طرح طرح کی نبست کا تعلق ر کھتے ہیں جو محض دنیا ہے چلا گیا اگر اس کا کوئی مالی حق رہ گیا ہوتو وہ اس کے دارتوں کو دے کر جان چیوٹ سکتی ہے۔ لیکن مرنے والے کی غیبت کو وارث بھی معاف نہیں کر سکتے۔غیبت کرنے بإسننے میں جونفس کومزہ آتا ہے اس مزہ کا متیجہ جو آخرت میں بصورت عذاب طاہر ہوگا۔جس طرح كى كامالى حق دبالينے يعنى روپىيە بىيد ياكوئى چىز غير شرى طور برقىعندكر لينے سے ميدان قيامت میں نیکیوں اور گناہوں سے لین وین ہوگا۔اس طرح جس نے کسی کی غیبت کی ہوگی یا غیبت سی موگی باکسی بھی طرح سے کسی کی ہے آبروئی کی ہوگی ان سب صورتوں میں نیکیاں دینی بڑیں گی اور دوسرے کے گنا دسر لینے ہوں مے جیسا کہ حدیث ۲۳۳ میں بیمضمون آر ہاہے۔انشا واللہ

ہوش مند بندے وہی ہیں جواٹی زبان پر قابور کھتے ہیں تیری میری برائی ہی نہیں پڑتے نظیبت کرتے ہیں شغیبت سنتے ہیں۔ بہت سالوگوں کود یکھا گیا ہے کہ خوب زیادہ ذکرہ الماوت ہیں مشخول رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ فیبتوں اور بہتوں سے بہتے کا اہتمام نہیں کرتے اس لئے اپنی ساری نیکیوں کو ایخ میں مٹی کرویتے ہیں جن کے حق دبائے فیبتیں کیں یا فیبتیں سنی ، یہ بھاری بوجل نیکیاں ان کو وے دی جا کیں گی اور ان کے گناہ اپنے سر پر اٹھا کیں گے اور ان کے گناہ اپنے سر پر اٹھا کیں گے اور ان کے گناہ اپنے سر پر اٹھا کیں گے اور ان کے گناہ اپنے سے وہ حضرت ابن سیرین کے پاس کے اور وہ زخ کا عذاب بھکتنا پڑے گا۔ عوف نائی آیک خض سیرین نے وہ حضرت ابن سیرین کے پاس کے اور جانج بن یوسف کی پکھ برائی کردی۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ اللہ جان شانہ منصف اور عادل ہے جو جانج کی غیبت کرے گا اللہ تعالی اس سے بھی بدلہ دلائے گا جن پر جانج نے شام کیا (تم کو سے بھی بدلہ دلائے گا جن پر جانج نے دن جب اللہ تعالی سے ملاقات کروگے وہ تم کو اپنا سب

ے چھوٹا گناہ تجاج کے سب سے یوے گناہ ہے بھی برد امعلوم ہوگا۔ ( کیونکہ چھوٹے گناہ پر بھی مواخذہ ہوسکتاہے )۔

حضرت امام غزائی احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ بدترین فیبت عیادت گزاروں کی ہے۔ان كاطريقديه ہے كەبظا ہرىيە بتاتے ہيں كەبم غيبت سے نيج رہے ہيں حالاتكه جس كوغيبت سے بچتا سمجھتے ہیں درحقیقت وہ غیبت ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال میکھی ہے کہ دوسروں پر طنز کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اللہ کاشکر ہے جس نے ہمیں با دشاہون کے پاس جانے میں جتلائمیں فرمایا اورطالب دنیاتہمیں بنایایایوں کہتے ہیں کہم بے حیائی سے اللہ کی پناہ جا ہتے ہیں ایسا کہنے میں لفظول میں کسی کی غیبت نہیں ہے لیکن ان باتوں سے سنانے سے مقصود ریہ ہوتا ہے کہ جولوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ دوسروں کے سامنےان کا پیٹیب ظاہر کردیں اوراشاروں ہے سمجھا دیں وہ بيبجهتے ہيں كہ ہم نے غيبت نہيں كى۔ حالانك غيبت بھى كر دى اور ريا كارى كا بھى مظاہرہ كر ديا يعنى ایے عمل کی تعریف کر دی اس طرح بعض لوگ تعریف کے پیرا یہ میں نیبت کر جاتے ہیں۔مثلاً بوں کہتے ہیں کہ فلاں مخص پہلے عبادات میں بہت آ سے آ سے تھالیکن ابستی آگئی ہے اور ایس چیزوں میں مبتلا ہو گیا جس میں ہم سب لوگ مبتلا ہوجاتے ہیں ، ایسا کہنے میں کسی مخصوص آ دی کی برائی اورا پنی تعریف مقصود ہوتی ہے۔اینے کوعبادت گذاروں میں شامل کردیا۔ اور بات اس انداز ہے کی جیسے اپنی برائی کررہے ہوں۔امام غز الی فرماتے ہیں کہ اس میں غیبت اورریا کاری اورا پےنفس کا تز کیہ تین چیزیں موجود ہیں یہ تینوں گنا ہ ہیں ۔ کیکن کہنے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ امام غزائی پیھی فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ غیبت سنے اور دوسرے ہے کرید کرنکا لئے کے لئے بھی بعض کلمات استعال کئے جاتے ہیں۔مثلاً کسی مخص نے سن کی ذراسی غیبت کی تو سننے والا کہے گا بہ تو عجیب بات ہے میں تو اس کو اب تک احیما ہی سمجھتا تھااور جوتم نے بتایا اس کے خلاف جانتا تھا یہ الغاظ تو بظاہر اظہار تعجب اور کویا ایک طرح کی ہدردی پرمشمنل ہیں لیکن حقیقت میں بیفیبت کرنے والے کی تصدیق ہواوراس طرح ہے اس کی زبان ہے مزید باتیں اگلوانے کے لئے آفرین اور شاباش ہے۔ بظاہراس میں غیبت نہیں لیکن غیبت کی تصدیق ہے اور غیبت من کر خاموش ہو جانے والا اور سفنے والا غیبت کرنے والے کے گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔امام غزائی نے بیامی فرمایا ہے کہ غیبت زبان ہی پر مخصر ہیں ہے

احي<u>ا والعلوم "ا \_</u>

بلکہ کنایہ کسابہ بھی فیب ہوتی ہے۔ ہاتھ کا اشارہ آگھ کا اشارہ ان سب سے فیب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کا اشارہ ان سب سے فیب ہوتی کا اس سے سے ہاری طرح ہونا (یا چند ھے کی نقل اُ تاریخ کی نقل اُ تاریخ کی نقل اُ تاریخ کی فیب ہے بلکہ زبان کی فیب ہے بھی زیادہ خت ہے کیونکہ اس میں نظر سے کی نقل اُ تاریخ کے لئے آئی میں اُس میں نظر اور کی فیب ہے بلکہ زبان کی فیب ہے بھی زیادہ خت ہے کیونکہ اس میں نظر اُ میں نظر اور کی فیب ہے بلکہ زبان کی فیب ہے بھی زیادہ خت ہے کیونکہ اس میں نظر اور کی تصویراہ رتفید میں ہی ہے قر آن مجید میں ارشاد ہے ہوئے اُس کی نفیر میں فرمایا کہ خسف وَ المعنی ہونے کی تصویراہ رقم ہیں ہونے کی تصویراہ رقم ہیں ہونے کی تصویراہ رقم ہونے کی تعرب لگانے والا اور حضرت تقادہ نے نوابا اور کسفر آ کی میں ہوتے والا اور حضرت تقادہ نے فرمایا کہ فسفو وہ ہوتو کہ ہوتے ہوتا کہ سے ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کی خرابی بنائے والا اور حضرت تقادہ نے فرمایا کہ فسفو اور آنکھ کے باتھوں سے نوبان سے فیب کرنے والے اور ہاتھ اور آنکھ کے باتھوں سے نوبان سے فیب کرنے والے اور ہاتھ اور آنکھ کے اشارہ کرنے والے اور ہاتھ اور آنکھ کے اشارہ کرنے والے اور ہاتھ اور آنکھ کے اشار سے معلوم ہوا کہ ان دونوں لفظوں میں زبان سے فیبت کرنے والے اور ہاتھ اور آنکھ کے اشار سے فیب کرنے بلکہ کی کے میب کی طرف زبان نکال کراشارہ کرد سے جیں ۔ اور بعض لوگ یاؤں کا آگوشا مطاد سے جیں ۔ بیس ہی جی نیب کی طرف زبان نکال کراشارہ کرد سے جیں ۔ اور بعض لوگ یاؤں کا آگوشا مطاد سے جیں ۔ بیس ہی جی نیب کی طرف زبان نکال کراشارہ کرد سے جیں ۔ اور بعض لوگ یاؤں کا آگوشا مطاد سے جیں ۔ بیسب چیزیں فیب میں جی کی طرف ذبان کی گور نوابا کی خوابا کی خوابا کیا گار کی خوابا کیا گور کیا گیا کہ کی خوابا کا گار کی خوابا کی خوابا کور کیا گار کی خوابا کی خوابا کیا گار کی خوابا کیا گار کی خوابا کی خوابا کا گار کی خوابا کی

حضرت امام غزائی نے تورفر مایا ہے کہ دل سے بھی غیبت ہوتی ہا وراس کی صورت یہ ہے کہ کی کے یار سے جس بی گمان کر کے یہ طے کر لے کہ وہ ایسا ہے۔ وسو سے اور خیالات تو آتے رہتے ہیں ان پرموا خذنییں ہے لیکن ول جس کی کے بار سے جس دیکھے اور کی مجرسا دق کی اطلاع کے بغیر کسی برائی کا یقین کر لینا گناہ ہے، قرآن مجید جس ارشاد ہے کہ اِنَّ بَعُضَ السطَّنَ اِلْحُسَم "۔ (بیخی پعض گمان گناہ ہوتے ہیں) اورا سے گمانوں کے حرمت کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے مجیدوں کو صرف اللہ تعالیٰ علی جانتا ہے۔ لہذا تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ کسی کے بارے جس کس کسی برائی کا بھین کر لینا شیطان کی تلفین سے ہوتا ہے۔ شیطان کی تکذیب کے بغیر علم بھنی کے سی کی برائی کا بھین کر لینا شیطان کی تلفین سے ہوتا ہے۔ شیطان کی تکذیب کے بجائے تصدیق کرتا ظاہر ہے کہ گمناہ ہے کہ وکئے وہ وہ وہ اُس الفسان ہے۔

جو غیبت کی ہے یاسٹی ہے اس کی معافی ما نگ کراس سے سبکہ وش ہو جائے ہر سلمان پر لازم ہے کہ آئدہ کے لئے غیبت کرنے ، فیبت سنے ، تہمت لگانے ، گالی و سیخ ، کسی کا فداق بنائے ہے اپنی تفاظت کرے اور جن لوگوں کے حقوق و بائے ہیں یا غیبتیں کی یاسٹی ہیں یا کسی کے حق میں کسی بھی طرح ہے آھے یا پیچھے ہے کوئی کلمہ ایسا کہا ہے جونا گواری کا باعث ہوتو ان سب ہے معافی مائے۔ اگر ملا قات ہونے کی صورت نہ ہوتو خط کے ذریعہ معافی طلب کرے۔ اگر کوئی محض مرکمیا ہوتو مالی جن اس کے وارثوں کو دیدے۔ اور دسری چیزوں کی معافی کے واسطے مرنے والوں کے لئے اتنی زیادہ دعائے مغفرت کرے جس سے بھین ہوجائے کہ اس کی جو فیبت اور برائی کی تھی یا غیبت کی تی تہمت لگائی تھی اس کی تالوں اس کے حقوق اس سے بھین ہوجائے کہ اس کی جو فیبت اور برائی کی تھی یا غیبت کی گائی آگر اسے پہا چل گیا ہوتو اس سے معافی ما نگ لے اور اگر اسے پہند تہ چلا ہوتو اس ہوگئی۔ بعض علما نے بوں فر مایا ہے کہ جس کی غیبت کی یاسٹی آگر اسے پہا چل گیا ہوتو اس سے معافی ما نگ لے اور اگر اسے پہند تہ چلا ہوتو اسے ہتائے بغیراس کے لئے اس قد روعائے مغفرت معافی ما نگ لے اور اگر اسے پہند تہ چلا ہوتو اسے ہتائے بغیراس کے لئے اس قد روعائے مغفرت میں کہ خبرت وغیرہ کی بوری طرح سے تلائی ہوجوائے۔

جس کی فیست ہورہی ہواس کی طرف سے دفاع کرنے ورندا تھ جائے ہاں قدراہتمام فراتے تھے کہ کی کا چھا تذکرہ ہمی اپنی جس میں نہیں ہونے دیتے تھے وہ فراتے تھے کہ آج کل کسی کی تعریف کے کھات کہنا ہمی اپنی جس مشکل ہے اگرکوئی فخص کسی کے حق میں اپنے کھات کہنا شروع کرو نے قو فورا ہی دوسرافخص ہمی مشکل ہے اگرکوئی فخص کسی کے حق میں اپنے کھات کہنا شروع کرو نے قو فورا ہی دوسرافخص عرب برائی شروع کر دیتا ہے۔ پھر سب حاضرین فیبت سفنے میں بتلا ہوجاتے ہیں۔ حضرت عمرت عمرت معیان شروع کر دیتا ہے۔ پھر سب حاضرین فیبت سے کس قدر دور ہیں ۔ ان کو کو حید للہ بن مبارک نے دحزت سفیان قور کی ہے کہا کہ ابوصنیفہ فیبت سے کس قدر دور ہیں ۔ ان کو حق میں دخس کی فیبت ہوری کے مقدر میں اور جس کی فیبت ہوری ہے موقع پر کسی کی فیبت ہوری ہے موتی ہو کے واس ہونی ورکیس اور جس کی فیبت ہوری ہے موقع پر کسی کی فیبت ہوری ہے موتی ہو کہاں ہونی کر نے دیا گئے کہاں کوروکیس اور جس کی فیبت ہوری ہے موتی ہو اس کا پارٹ لیس۔ اگر تر دید کرنے کی قدرت نہ ہو ول سے کہا تھو تہوں کرتا جیسا کہ فیبت ہوری ہورئیس کرتا جیسا کہ فیبت سفنے کے لئے کوئی مجور نہیں کرتا جیسا کہ فیبت کرنے والے کے لئے بھی کوئی مجوری نہیں ہوتی۔ دوزخ کی آگری کا تصور کریں تو ہرگناہ چھوڑ نا والے کے لئے بھی کوئی مجوری نہیں ہوتی۔ دوزخ کی آگری کا تصور کریں تو ہرگناہ چھوڑ نا والے کے لئے بھی کوئی مجوری نہیں ہوتی۔ دوزخ کی آگری کا تصور کریں تو ہرگناہ چھوڑ نا

آسان ہوجاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے۔ کہ حضور اقد کی ایک نے ارشاد فر مایا کہ جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور وہ اس کی مدوکر نے پر قدرت رکھتے ہوئے مدد کرتا ہے۔ (بعنی اس کی حمایت کرتا ہے اور اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے اور غیبت کرنے دالے کوروک ویتا ہے)۔ تو اللہ تعالی و نیاو آخرت میں اس کی مدوفر مائے گا۔ اور اگر قدرت ہوتے ہوئے مددنہ کی تو و نیاو آخرت میں گرفت ہوگی۔ (مفکلوة)

جس کی غیبت ہورہی ہے اس کی طرف سے دفاع کرنے کا اجر:۔دھزت اساء بنت ہزیدے روایت ہے کہ حضورا قدس نے ارشا دفر مایا کہ جس نے اپنے بھائی کے گوشت کی طرف سے دفاع کیا جوغیبت کے ذریعہ کھایا جا رہا تھا تو اللہ جل شانہ کے ذمتہ ہوگا کہ اس کو دوز نے سے آزاد فرمائے۔(مفکلوۃ المساجع)

﴿ .... چغل خورکی مذمت ..... ﴾

وَعَنُ اَسْمَاء اللّهِ عَلَيْهِ وَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا اَنَّ النَّبِىَ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِيْنَ اِذَرُاُوا ذَكرَ اللَّهُ وَشِرَارُ عِبَادِاللَّهِ الْمَشَّانُونَ بِاالْنَعِيْمَةِ الْمُقَرِّ قُوْنَ بَيْنَ الْآحِبَّةِ الْبَاعُونَ اَلْبَرُءَ الْعَنَتَ (رواه احروا يَعَنَّى فَى شعب الايمان)

تشریج:اس حدیث مبارک میں چفل کی مدمت فرمائی ہے اور جولوگ چفلی کرتے

پھرتے ہیںان کو پُر ہےانسانوں میں شارفر مایا اور فر مایا کہ بیلوگ چغلی کھا کھا کراہل محبت اور اہل تعلق میں جدائی پیدا کرنے کا سامان پیدا کردیتے ہیں۔اور جولوگ شراور فساد سے مَری ہیں ان کے درمیان فساداور بربادی کاؤر بعد بنتے ہیں۔ درحقیقت چغلی کھاتا بدترین چیز ہے۔ جوچفلی کھاتا ے اسے کچھ نفع نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کی مُری حرکت اور ت سے اچھے خاصے الل محبت اور اہل و فاء میں جنگ ہو جاتی ہے۔ دلوں میں بغض اور نفرت کے شعلے جڑک کرلڑائیاں شروع ہوجاتی ہیں اورافراد کی لڑائیاں خاندانوں کو لے بیٹھتی ہیں۔ چغل خور ذرا سا شکوفہ چھوڑتا ہے اور یہاں کی بات وہاں پہنچا کر جنگ وجدل کی آگ کو سلگاتا ے۔لوگوں میں لڑائی ہوتی ویکھا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ کو یا اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔لیکن وہ یہ نہ جانتا کہ دوسروں کے لئے جولزائی کی آگ سلگائی اس سے اپنی تبر میں اٹکارے بھی بحرد ئے ك مرتبه حضوراقدس كا دوقبرون بريه كزر موارآب التفاية فرمايا بلاشبدان دونو ل كوعذاب مو ر ہ ۔اور کسی بری چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہے۔ ( کہ جس کے چھوڑنے برمشکل اٹھانی یم تی اکر چه ً مناه میں وہ بڑی چیز ہے )اس کے بعد فر مایا کہان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت پروہ نئی کرتا تھا۔اورایک روایت میں ہے کہ پیٹا ب سے بیس بچتا تھا۔اور دوسرا شخص چغلی لے کر چتنا تھا۔ (یعنی فساد کے لئے إدھر کی بات أدھراور أدھر کی بات إدھر لے كر جاتا تھا۔ (مفكوة المصانع ص ۲۳)

عذاب قبر کے دو بر بسبب: ۔ اس صدیث کے پیش نظر علماء نے بتایا ہے کہ پیشاب کے سے نہ بچنا (لینی استجانہ کرنا اور بدن پر پیشاب کے چھینے آنے سے نہ بچنا اور پیشاب کے وقت پردہ نہ کرنا اور بدن پر پیشاب کے جھینے آنے سے نہ بچنا اور پیشاب کہ وقت پردہ نہ کرنا اور چنلی کھانا عذاب قبر لانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ ایک صدیث بی ارشاد ہے کہ لا یَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّات ' رلیعنی جو خص کسی کی بات من کراس بیل ملاوٹ کر کے لگائی بجھائی کرے اور ادھر کی اُدھر پہنچائے۔ جنت میں واخل نہ ہوگا) اور ایک صدیث بی لگائی بجھائی کرے اور ادھر کی اُدھر پہنچائے۔ جنت میں واخل نہ ہوگا) اور ایک صدیث بی فئتات ' کی جگہ نہ مام 'آیا ہے۔ نمام چغل خور کو کہتے ہیں اور بعض علمائے قتات اور نمام میں یہ فرق بتایا ہے کہ نمام وہ ہو جو بات کرنے والوں کے ساتھ موجود ہو پھر (وہاں سے اٹھ کر) چغلی کھائے۔ اور قات وہ ہے جو بات کرنے والوں کے ساتھ موجود ہو پھر (وہاں سے اٹھ کر) چغلی کھائے۔ اور قات وہ ہے جو بات کرنے والوں کے ساتھ موجود ہو پھر (وہاں سے اٹھ کر) چغلی کھائے۔ اور قات وہ ہے جو بات کرنے والوں کے ساتھ موجود ہو پھر (وہاں سے اٹھ کر) چغلی کھائے۔ اور قات وہ ہو چیکے سے بات من لے جس کا بات کرنے والوں کو پیو پھی نہ ہواس

ل جاء مصر حا في بعض الروايات من هذه القصة اما احمد هما فكان لا يستر من

اليول ١٢.

کے بعد چنگی کھائے۔ جب کس جلس جیس موجود ہوخواہ اس مجلس جیس ایک دوآ دمی ہیں : ہ ۔ ہ مال اگر کسی کی غیبت ہورہی ہوتو منع کرد ہاور نہ روک سکے تو وہاں ہے اُٹھ جائے اور مجلس جی جو باتیں ہوں ان کو مجلس ہے ہورہی ہوتو منع کرد ہاور نہ روک سکے تو وہاں ہے اُٹھ جائے اور مجلس جی با تیس ہوں ان کو مجلس ہے با ہر کسی جگر آت کی محمور اقد کر تا گھٹے کا ارشاد ہے کہ مجلس میں جو بات کا ن میں پڑے اس کو ادھرادھر نقل کرنا امانت داری کے مشاتھ ہیں۔ ( کسی مجلس میں جو بات کا ن میں پڑے اس کو ادھرادھر نقل کرنا امانت داری کے مشورہ ہوا ہو یا زنا کا ری کا مشورہ ہوا ہو یا زنا کا ری کا مشورہ ہوا ہو یا زنا کا ری کا مشورہ ہوا ہو یا بات نقل کرد ہے۔ (ابوداؤد)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب کو کی فخص کوئی بات کے پھر إدهر اُدهر دیکھے تواس کی بیر بات امانت ہے۔ (تر ندی ، ابوداؤر)

یعنی کسی مختص نے کسی ہے کوئی خاص بات کہدی اور پھروہ اِدھراُدھر دیکھنے لگا کہ کس نے سُنا تو نہیں۔ تو اس کابید کھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی کوسنا تا نہیں چاہتا۔ لبذاجس سے بات کہی ہے اس پراہ زم ہے کہ وہ بات کسی سے نہ کے۔ بہت سے لوگ یہاں کی بات وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ جو غلط نبی اور لڑائی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور میشخص چفل خوروں میں شار ہوجا تا ہے اور خودا پنائم اکرتا ہے۔

## قیامت کے دن دوغلہ کی آگ کی دوز بانیں ہوگی

وَعَنُ آبِى هُ رَيُرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ صَرَّالنّاسِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ذَا الْوَجُهِيْنِ الَّذِي يَأْتِينَى هُو لَا ءِ بِوجُهِ وَهَلَيْهُ بِوجُهِ (رواه البخاري وسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ حضور اقدی ہوگئے نے ارشاد فر مایا۔ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ برترین آدی اس مخض کو یاؤ کے جودنیا میں ) دو چر اللہ ہے۔ والا ہے۔ ان لوگوں کے باس ایک منہ ہے آتا ہے اور اُن لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے (مفکلہ قالم صابح ص اس از بخاری وسلم )

تشری حضرت عمار سے روایت ہے کہ حضور اقدی میں ایک ارشاد فرمایا ہے کہ دیا میں جس کے دوچ ہرے تھے۔ قیامت کے دن اس کی آگ کی دوزیا نیں ہوں گی (سنن ارداور) دوچ ہرے کا مطلب مینیس ہے کہ در حقیقت پیدائش طور پر اس کے دومنہ تھے۔ بلکہ چوکے رمیرفر الآر سے الاساطر سے اوس کے جاتمیا۔ جسم نامی مائ کا احدید سے اور دیائل سے دومنہ ہے۔ بلکہ تھ۔ اس لئے ایسے خص کو دومنہ والا فر مایا۔ گویا کہ فریق اوّل سے جو بات کی وہ اس منہ ہے گی۔

اد دومر نے فریق کے ساتھ ووسرا منہ لے کر کلام کیا۔ ایسے خص کے ایک بی چرہے کو دو چرہ قرار دیا گیا۔ غیرت مند آ دی اپنی زبان سے جب ایک بات کہد و بتا ہے تو اس کے خلاف دوسری بات اس نے بان کے جرہ کو دو چروں کی اس خیارت آ دی ایک چرہ کو دو چروں کی اس خیارت آ دی ایک چرہ کو دو چروں کی جگہ استعال کرتا ہے۔ بات کی الٹا پلٹی کی وجہ سے چونکہ اس کی زبان نے دو فخصوں کا کر دارا وا کیا ، جگہ استعال کرتا ہے۔ بات کی الٹا پلٹی کی وجہ سے چونکہ اس کی زبان نے دو فخصوں کا کر دارا وا کیا ، اس لئے قیامت کے دن اس حرکت بدگی سزام تحرر کی گئی ہے کہ ایسے خص کے منہ بی آگ کی دو زبان میں پیدا کر دی جا کی گئی ہے کہ ایسے خص کے منہ بی آگ کی دو ایسے کی ہو تا ہو کی کو دو منہ والا اور دو غلہ تھا۔ اعاد نا اللّٰہ من ذلک

بعض مردول اورعورتوں کی بیادت ہوتی ہے کہ جن دو مخصوں یا دو خاندانوں یا دو جاندانوں کے ساتھ ملنے جلنے کا ایسا طور طریق اختیار کرتے ہیں کہ ہر فریق کے خاص اور ہمدد بنتے ہیں اور ہرا یک کے ساسنے بینظا ہر کرتے ہیں کہتم سجے راہ پر ہواور ہم تہماری طرف ہیں سے ہر فریق ان کو ہمدد سمجھ کرا چی سب با تمیں اُگل دیتا ہے۔ پھر ہر طرف کی باتیں اور مرادھ پہنچاتے ہیں جس سے دونوں فریق کے درمیان لڑائی کے شعلے بحرک اُشحتے ہیں۔ اور دوغلہ صاحب کھڑے دیکھا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے شرسے اللہ بچائے۔

مسلمان بھائی کی مصیبت برخوش ہونے کی ممانعت

. وَعَنَ وَالِللّهَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُظُهِرِ الشَّمَاتَتَ لِآخِيُكَ فَيَرُ حَمُهُ اللّهُ وَيَبُتَلِيُكَ (رواه الرّهُ ل وقال حذا حديث صنَّ عريب)

ترجمہ: حضرت واثلہ سے روایت ہے کہ حضور الدس اللہ ہے ارشاد فر مایا ہے کہ اپنے ہوائی کی مصیبت پر خوشی ظاہر نہ کر (ممکن ہے )اس کے بعد اللہ اس پر رحم فر مادے اور تجمیے جتلا فرمادے۔ (مفکلو ق الصابح ص ۱۳۱۷ز تریری)

تشری: اس صدیت بیل ایک اہم مضمون ارشاد فر مایا ہے۔اور وہ یہ کہ جب کسی مسلمان کو مرد ہو یاعورت کسی طرح کے وکھ تکلیف یا نقصان دخسارہ وغیرہ بیل جنٹا دیکھوتو اس پر بھی خوشی اظہار نہ کرو کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہتم ہمیشہ مصیبت سے محفوظ رہو تھے۔ یہ بہت ممکن سے رہے ہے کا میں سیبٹ پر موق ہ اسمہ اربیا ہے۔اکعدیا کا اس واس سیبت سے جات دے رے اور تم کوئی مصیبت میں جٹلا کردے۔ اور پیمٹن ایک فرضی بات نہیں ہے۔ بلکہ عوباً دیمے کے مسید اسے۔ اور اکثر الیا ہوتار ہتا ہے کہ جب کسی کی مصیبت یا ذکھ تکلیف پر کسی نے خوشی کا اظہار کیا یا کسی کے اعتصاء کا ندان بنایا یا کسی طرح کی کوئی نقل اُ تاری تو خوشی کا اظہار کرنے والا ، ندان اُڑ انے والا اور نقل اُ تار نے والا ، خود اس مصیبت میں اور عیب اور بُر اَئی میں جٹلا ہوجا تا ہے جود وہرے میں تھا۔ اگر کسی خص میں کوئی عیب ہے دینی یاد نیاوی تو اس پرخوش ہوتا یا طعنہ کے طرز پر اس کو ذکر کرنا اور بطور عار اور عیب کے اس کو بیان کرنا ممنوع ہے۔ ہاں اگر اظلام کے ساتھ کسیحت کے طور پر خیر خواتی کے ساتھ کسیحت کے خور نا درست نہیں ہے۔ مخلص کی بات ہمدر دانہ ہوتی اور جہاں نقیس کی آ میزش ہواس کا طرز اور لب واجہ دل کو چیر تا چلا جا تا ہے۔ رسوا کرتا ہوا دور بیا نے کے لئے عیب کا ذکر کرنا جا کر نہیں ہے۔ اس کا نتیج بھی نُر اموتا ہے۔ فر مایا رسول کو خور سے نا اپنے بھائی کو کسی گناہ کا عیب دگایا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس گناہ کو خود دنہ کرلے گا۔ ( تر نہ کی )

يِرُوسِيول كُورْ بِال سِي تَكليف وسِيخُ والْي عُورت كَا اشْجَامُ وَعَنُ آبِي هُوَيُوَهُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ وَجُلَ " يَا وَسُولَ اللّه إِنَّ فُلاتَهُ ثُـذُكُوهُ مِنْ كَثُوةٍ صَلَاتِهَا وَصِيّا مَهَا وَصَدَ قَتِهَا غَيُرَ أَنَّهَا تُوْذِي جِيْرَ انَهَا بِلِبَا نِهَا قَالَ بِسَى فِي النَّادِ قَالَ يَاوَسُولَ اللَّه إِنَّ فَلا نَهَ " ثُذُكُو قِلَّةَ صِيّا مِهَا وَصَدَقَتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدُّقُ بِالْآثُوادِ مِنَ الْآفُطِ وَلَاتُو ذِي بِلِسَانِهَا جِيُوانَهَا قَالَ بِي فِي الْجَنَّةِ۔ تَصَدُّقُ بِالْآثُوادِ مِنَ الْآفُطِ وَلَاتُو ذِي بِلِسَانِهَا جِيُوانَهَا قَالَ بِي فِي الْجَنَّةِ۔ (رواه احماليَّ فَى لَهُ سِلاَيمان)

 پر دسیوں کو اپنی زبان ہے ایذ انہیں دیتی ہے۔ بیسُن کر آنخضرت نخر عالم آلگنے نے فر مایا کہ وہ جنت میں (جانے والی) ہے (مفکلو ۃ المصابیح ص ۳۲۵ از احمد بیمیتی)

تشری :انسان کوا ہے گھر والوں کے بعد سب سے زیادہ اور تقریباً روزانہ اپنے پڑوہیوں سے واسط پڑتا ہے۔ پڑوہیوں کے بچ گھر میں آجاتے ہیں۔ بچل بچل ہی الرائی بھی ہوجاتی ہے۔ ان کی بحری اور مرغی بھی گھر میں آجاتے ہیں۔ بیزوں سے تا گواری ہوتی ہے۔ اور تا گواری پوتی ہے۔ اور تا گواری پوقے بڑھے بڑھے اور گھر ہر ہر اور تا گواری پڑھے بڑھے اور کینہ اور قطع تعلقات تک نوبت بین جائی ہوار گھر ہر فرائی ایک دوسرے پر زیاد تی کرنے لگتا ہے۔ اور غیبتوں اور تبہتوں تک کے انبار لگ جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مردادر بعض عورت تیز مزاج اور تیز زبان ہوتے ہیں۔ اپنی بدزبانی سے پڑوسیوں کے دل چھلنی کرتے رہتے ہیں اور لڑائی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ عورتوں کی بدزبانی اور تیز کلا ہی تو بعض مرتباس صدتک پڑتے جاتی ہے۔ کہ پورامحقدان سے بیزار رہتا ہے۔ ای طرح ایک عورت کے بارے میں حضورا قدس میں ایک بات طرح ایک عورت کے بارے میں کھڑت ہے۔ کھتی ہے کین اس سب کے باوجوداس میں ایک بات ہے کہ بدزبانی سے بڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔

حضوراقدی الله نے الله الله وہ دوزتی ہے۔ دیکھو پر وسیوں کے سانے کے سامنے نمازروزہ کی کٹر ت سے بھی کام نہ چا۔ اس کے برخلاف ایک دوسری عورت کاذکر کیا گیا جوفرض نماز پڑھ لیتی تھی۔ فرض روزہ رکھ لیتی تھی زکوۃ فرض ہوئی تو وہ بھی دلواد ہی تھی نفی صدقہ کی طرف اس کو خاص توجہ نہ تھی۔ ہاں تھوڑا ساصدقہ پنیر کے گڑوں کا کردی تھی۔ لیکن پڑوی اس کی زبان سے تھوظ تھے۔ جب اسکا تذکرہ حضوراقد سی تھا کے سامنے کیا گیا تو آپ نے اس کوجنتی فرمایا۔ پڑوی کے ساتھ ذندگی گذار نے کی شریعت اسلامیہ پڑوی کے ساتھ دندگی گذار نے کی شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ ترخیب دکی گئی ہے اس سے جو تکلیف نہ پنچائے اوراس کی مشکلات ومصائب میں کام آئے جہاں تک ممکن ہواس کی مددکر ہے اس کے گھر کے سامنے کوڑا کچرانہ ڈالے اس کے کہا ہے تو صبر کرے ان باتوں کا کھنا اور بول دینا۔ اور س لیناتو آسان ہے کین عمل کرنے کے لئے بڑی ہمت اور حوصلہ کی ضرورت بچواور اس کے نمر کے ساتھ ورکو کی تکلیف نہ پنچواور اس کے خوج ہے تو مبر کرے ان باتوں کا کھنا ہے اور بول دینا۔ اور س لیناتو آسان ہے کین عمل کرنے کے لئے بڑی ہمت اور حوصلہ کی ضرورت ہے اگر کسی طرح کا کوئی سلوک نہ کر سکوتو کم از کم اتنا ضرور کرے کہاس کوکوئی تکلیف نہ پنچواور ہے گئی ہے جائے کہ کرنے اس کے کھو برابر پڑوی تھے اور سے گئی ہے کہا ہے گئی تھے ہواں کی خیرخواہی کرے دینا۔ اور س کی خیرخواہی کرے دینا۔ اور بی کی خود کی تاری میں تاری کوئی تکلیف نہ پنچواور تھے وہ جھے اس کی خیرخواہی کرے دینات کی میں دیناتو کی تاری کوئی تکلیف نہ پنچواور تھے وہ جھے اس کی خیرخواہی کرے دینے کیا تھے کیا گئی تاری کوئی تکلیف نہ پنچواور تو کی تو تھے تاری کی خور کی کرنے ہوئی کی کروئی تکار کیا تاری کی خور کی کروئی تکلیل کے جرئیل جمھے برابر پڑوی کی تاری کروئی تکوئی تکلیل کے جرئیل جمھے برابر پڑوی کی تاری کروئی تک کروئی سے تکلیل کے جرئیل کے جو برابر پڑوی کے برابر پڑوی کی کروئی تکلیل کے جرئیل کے جو برابر پڑوی کی کروئی سے کروئی سکور کیا کہ کروئی سکور کی کروئی تک کروئی سکور کے کروئی سکور کروئی سکور کی کروئی سکور کروئی سکور کی کروئی سکور کروئی سکور کی کروئی سکور کی کروئی سکور کی کروئی سکور کروئی کروئی سکور کروئی سکور کروئی کروئی سکور کی کروئی کروئی کروئ

ے ساتھ دسن سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ بیں نے میگان کیا کہ یہ پڑوی کو وارث بنا کرچھوڑیں مے۔ ( بھاری ومسلم )

پڑوی کو تکلیف پہنچانا تو کہااس کے ساتھ اس طرح زندگی گذارے کہاس کو کسی متم کا خطرہ اور کھنکا اس بات کا نہ ہو کہ فلال پڑوی ہے جھے تکلیف پہنچے گی۔

بڑ وسبیوں کے حقوق :۔ ایک مرتبہ حضورا قدر میں اللہ کا تنہ وہ موس نیں۔اللہ کی تم وہ موس نہیں۔اللہ کی تم وہ موس نہیں۔اللہ کی تم وہ موس نہیں۔اللہ کی تم ارشاد فرمارہ ہیں۔فرمایا جس کا بڑوی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو۔ایک روایت میں ایس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو۔ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس کا بڑوی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو۔ (بخاری وسلم)

حضرت عبدالله بن مسعود سروایت ہے کہ ایک شخص نے حضورا قد کی الگافتہ سے مرض
کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بارے میں کیسے جانوں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔حضور
اقد کی اللہ نے نے فرمایا کہ جب تو اپنے پڑ دسیوں سے سنے کہ وہ تیرے بارے میں کہدرہ ہیں کہ
تو استھے کام کرنے والا ہے تو تو اچھا ہے اوراگر وہ کہیں کہ تو برے کام کرنے ولا ہے تو براہے۔
تو استھے کام کرنے والا ہے تو تو اچھا ہے اوراگر وہ کہیں کہتو برے کام کرنے ولا ہے تو براہے۔
(ابن ماجہ)

بیاس لئے فرمایا کہ انسان کے اعظمے برے اخلاق سب سے زیادہ اورسب سے پہلے پڑوسیوں کے سامنے آتے ہیں۔ان کی گوائی اس لئے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو ہار ہارد کیمنے کا اور تجریہ کرنے کا موقعہ پیش آتا ہے۔

حضرت عائش کا ایک واقعہ:۔ایک روز حضرت عائش نے آٹا ہیں کرچیوٹی چیوٹی روثیاں کھا روثیاں کا کی کی بعدان کی آگھ لگ گئے۔ای اثناء میں پڑوئن کی بحری آئی اوروہ روثیاں کھا گئے۔آ کا کھکنے پر حضرت عائش اس کے پیچھے دوڑیں۔ بید کھے کر حضور اقدی اللے نے فرمایا:اے عائشاس کی بحری ہے۔ای

حفرت ابن عباس فرمایا که می نے حضورا قدی ایک میں عضرت ابن عباس فی مومن بیس جو پید بحر اوراس کایروی اس کی بغل میں بھوکا ہو۔ (بیبی )

ایک صدیث بی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مدی اور مدی علیہ دو الدہ المفرد باب لاہوذی جارہ ۱۲۔

یردی ہوں گے۔(رواہ احمہ)

ان سب احادیث ہے معلوم ہوا کہ پڑوی پر کسی طرح ہے بھی کوئی ظلم وزیادتی تو بالکل بی نہ کرے اور جہاں تک ممکن ہواس کی خدمت اور دلداری اور معاونت کرے۔ آ

تعریف میں فلوا ورم بالغہ کرنے کی مما نعت:۔ وَعَنَ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ۔ لَا تُطُرُونِی کَمَا اطْرَاتِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ۔ لَا تُطُرُونِی کَمَا اطْرَاتِ النّصارَی ابْنَ مَوْیَمَ فَاِنّمَا اَنَا عَبْدُهُ فَقُو لُوا عَبُدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ (رواه ابخاری وسلم) النّصارَی ابْنَ مَوْیَمَ فَاِنّمَا اَنَا عَبْدُهُ فَقُو لُوا عَبُدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ (رواه ابخاری وسلم) ترجہ: حضرت عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدی نے ارشاد فرمایا کہتم میری تعریف میں مبالغہ نکرو جیسا کہ تصاری نے بیسی این مربح کے بارے میں مبالغہ کیا۔ یس میں اللہ کا بتده ہی مول نہذاتم میرے بارے میں یول کہوکہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (مشکوۃ ہول نہذاتم میرے بارے میں الله کا بندے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (مشکوۃ المصابی میں اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (مشکوۃ المصابی میں اللہ کا بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (مشکوۃ المصابی میں اللہ کا بندے ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (مشکوۃ المصابی میں اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (مشکوۃ المصابی میں اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (مشکوۃ المصابی میں اللہ کو کہ اللہ کا بندی میں میں اللہ کا بندی میں میں اللہ کا بیں کے سول کہ کو کہ اللہ کا بندی میں میں اللہ کا بیا ہوں کہ کو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (مشکوۃ المصابی میں کا اللہ کا بندی کی میں کا المحابی میں کا اللہ کا کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

۔ تشریخ:اللہ تعالی شانہ کی حمد ثنا جس قدر بھی کی جائے کم ہے۔اس کی ذات پاک تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔سیّدالا ولین والآخرین حضرت فخر عالم محمد آلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا تخلوق میں۔سب سے اکرم وافضل ہیں۔ آپ کی تعریف کرنائظم میں اور نشر میں بہت بڑی سعادت ہے۔

حضرات صحابہ کرام سے حضور اقد سے اللہ کی شان اقدی میں بہت سے قصا کد منقول اور ہا تور ہیں۔

حضورا قدر بیانته فرماتے تھے کہ بیٹک اللہ تعالیٰ جرٹیل کے ذریعہ حسّان کی تا ئید فرما تا ہے جب تک وہ اللہ کے رسول کی جانب ہے دفاع کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری)

در حقیقت اس زمانہ میں یہ بھی بہت بڑا اسلامی کام تھا کیونکہ مشرکین حضور اقدی میں اللہ کی شان میں ہے جابا تیں کہتے تھے اور اپنے تصیدے مشہور کرتے تھے،اس وقت

ضروری تھا کہ شعر کاشعر سے مقابلہ کیا جائے۔اور دشمن کی باتوں کا ڈٹ کر جواب دیا جائے۔ مشرکین اپنی بچو کے اشعارین کربہت متاثر ہوتے تھے۔

ایک مدیث میں ہے کہ آنخضرت محملات نے فرمایا کہ قریش بعنی مشرکین مکہ کی جوکرو۔ کیونکہ بیان پر تیر لگنے سے زیادہ شدید ہے۔ (مسلم)

حضرت حسمًا ن کے اشعار: -حضرت حمّان نے کافروں کواپے اشعار کے ذریع خوب مند توڑ جواب دیئے اشعار کے ذریع خوب مند توڑ جواب دیئے ۔اور اس دین خدمت کو پوری طرح انجام دیا۔ای لئے آنخضرت محملاً اللہ اللہ مند توڑ جواب دیئے ۔اور اس دین خدمان فیشفی وَ اَشتفی لیعن حمان نے مشرکین کی ہجو کی ،اور مسلمانوں کواس کے ذریعہ شفادی اورخود بھی شفایاب ہوئے۔ (صحیح مسلم)

مطلب بیرکہ شرکین کوالیے ایسے جواب دیئے کہ مسلمانوں کے دلوں میں بیآ رز دہی نہ ربی کہ کاش کوئی خوب اچھا جواب دیتا۔ حضرت حسّان نے مسلمانوں کے دلوں کو شفتڈا کر دیا اور دشمنوں کوشاعری میں بھی خوب نیجا د کھایا۔

خلاف شرع لعت کہنے والے: حضور اقدام اللہ کی مدح اور نعت بہت بزے اجر ور اور نعت بہت بزے اجر ور اور اور نعت بہت بزے اجر ور اب کی بات ہے لیکن اس میں حدے آگے بز ھ جانا جائز نہیں۔ ای کو حضور اقدال اللہ کے فرمایا ہے کہتم میری تعریف میں ایسا مبالفہ نہ کر وجیسا نصاری نے کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی تعریف کرتے کرتے اتنا آگے بڑھے کہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بتا دیا۔ اور ای کا عقیدہ رکھنے گگر وجید کو جید کو جید کو دیو کرشرک میں بہتلا ہو گئے۔

اُمت محریہ میں بھی حضور اقدی آگئے کی تعین لکھنے کا بہت شوق اور ذوق ہے اور یہ بہت مرارک ہے۔ لیکن جولوگ شریعت کی پابندی کا دھیان بیس رکھتے وہ نعتوں میں بہت کی ایس بہت مرارک ہے۔ لیکن جولوگ شریعت کی پابندی کا دھیان بیس رکھتے وہ نعتوں میں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے اشعار کہتے ہیں کہ اللہ کے دسول بھائے کو خدائی بتا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالی کی جو خاص صفات ہیں جو کسی مخلوق میں بہت بیس ہو سکتیں۔ ان سے اللہ کے دسول بھائے کو متصف کر دیتے ہیں۔ ایسی تعین لکھتا پڑھنا حرام بہیں ہو سکتیں۔ ایسی تعین لکھتا پڑھنا حرام

ہے۔ جس ذات مقدس کی تعریف کرتا جا ہے ہیں۔ خود انہی کے ارشادات کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ لوگ ہے۔ جس ذات مقدس کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ لوگ ہے۔ کی سراس کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں جو جا ہو کہہ دوس سی ہے۔ ان لوگوں کی میہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ پاک کا قرب اور اس کی رضا اس میں ہے کہ قرآن مجید وصد یث کے مطابق عمل کیا جائے۔ احکام شرعیہ کی خلاف ورزی بھی اور کہیں بھی کرنے کی اجازت اور گھی اور کہیں بھی کرنے کی اجازت اور گھی اور کہیں بھی کرنے کی اجازت اور گھی گئی ہے۔

جب حضور اقدى المنظمة كلي تعريف ميں مبالغه درست نہيں تو مشائخ اور اساتذہ كى تعريفوں ميں مبالغه كيے درست ہوسكتا ہے۔قطب الاقطاب اورغوث الثقلين اور جنيدز مان اورابو حنفيہ دوران وغير والقاب كيے درست ہوئكے ۔

مرار برنعت برط صنا: حضورا قدى الله كالعين جلول بحفلول بيل برحى جاتى بيل بيل مرار برنعت برخصاور سنے تعريف تو ببرحال مبارک ہے۔ ليكن جمو في تعريف اور شركيه مضابين بر مشتل نعيس برخصاور سنے كى كى حال بيل مخوائش بيل ہے۔ آج ہوتا بيہ كداول تو بہت كا تعیس شريعت كے مطابق بيل موتيل جراو برست ان تعیس شريعت كے مطابق بيل موتيل جراو برست ان كو بارمونيم اور و حولك بر برخصته بيل اور كانے بجانے كة الات استعال كرتے بيل حالا تكد كانے بجانے كة الات استعال كرتے بيل حالا تكد كانے تعید مرافعت حدیث شريف بيل وارو بوئى ہے۔ نعمت كى ہو يا جمو فى باجول كے ساتھ برخمنا سخت كا اور شاو وارو بوئى ہے۔ نعمت كى ہو يا جمو فى باجول كے ساتھ برخمنا سخت كا اور المخاصر الله و المؤل المخاصر الله و المعان میں الله میں الله و المعان میں الله و المعان میں الله و المعان میں الله میں الله الله میں الله

ترجمہ: میرے رب نے بیجے تھم فر مایا ہے کہ گانے بجانے کی چیزوں کو اور بتوں کو اور صلیب کو (جسے میسائی ہوجتے ہیں ) اور جاہلیت کے کاموں کو مٹادوں۔

بہت سے لوگوں نے بیطریقہ بنا رکھا ہے کہ توالوں کو دعوت دیتے ہیں اور راتوں رات توالی کی مجلس منعقد کرتے ہیں۔ان ہیں ہارمونیم اور دیکر ساز وسامان کے ساتھ راتوں رات قوالی سنتے ہیں اور چونکہ اس ہیں حضورا قد س اللہ کے گفتیں اور صوفیا نظمیں ہوتی ہیں۔اس لئے ان مجلسوں کی شرکت نہ صرف ہیں گراہ نہیں بچھتے بلکہ اُلٹا تو اب بچھتے ہیں۔ نام تو ہے نبی اکرم کی لفتیں سننے کالیکن اصل مقصود ہے ہارمونیم وغیرہ کی آواز سے نفس کوغذا و بنا۔اگر بغیر ہارمونیم کے کوئی فعت پڑھے تو دی بارہ منٹ بھی وہاں بیٹھنا یا کھڑا ہوتا نہیں ہوتا اور ہارمونیم کے ہارمونیم کے اور ویش ہیں۔ پھر آخر ہیں تجرکی نماز بھی ہارمونیم کے ہارمونیم کی تارہ دیتے ہیں۔ پھرآخر ہیں تجرکی نماز بھی ہارمونیم کے ہارمونیم کی ہارمونیم کے ہارہ کھی کی کام سنایا جائے تو راتوں رات بیٹھے دہتے ہیں۔ پھرآخر ہیں ججرکی نماز بھی ہارمونیم کے ہارم

صائع کرتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ اس سارے مشغلہ کو تواب ہجھتے ہیں۔
حضوراقد سیافتہ نے فرمایا کہ میں ہاجوں گاجوں کے منانے کے لئے بیجا گیاہوں (جیسا کہ اوپ
حدیث گزری) لیکن امتی ہونے کے دمویدارا آپ بی کی نعتوں کو ہارمونیم اور دوسر سے سازوسامان
پر سنتے ہیں۔ آپ اللہ کے ارشادات پر عمل کرنے کوتو جی نہیں چاہتا۔ نفس کوجس چیز میں حرا لیے
ای کوکرتے ہیں پھرشیطان کے بہکانے سے گناہ کوثواب سجھا جاتا ہے۔ تا کہ گناہ سے تو بہمی نہ
کر سکے۔ اور آخرت کے عذاب میں جتمال ہو۔

یوم عاشورا کے غیر شرکی افعال: ۔ محرم کے مہید میں موا اور عاشوراء کے دن خصوماً تعزیوں کے اور ماتموں کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ان میں ڈھول ڈھمکے تاشے با جفتارے ہجائے جاتے ہیں۔ ان میں ڈھول ڈھمکے تاشے با جفتارے ہجائے جاتے ہیں۔ ایسی حمرت حسین بن کلی اور معزات اہل بیت کے جائے میں کرنے کے لئے نکلے ہیں۔ لیکن یہ مجیب بات ہے کہ تم کی یادتا شوں اور باجوں کے ماتھ ہوتی ہے اور تم تازہ کرنا اور روتا دھوتا لے کر بیٹمنا اور ماتم کرنا ہی کون سائر بعت کا بتایا ہوا مل ہے۔ یہ می روانش کی ایجاد ہے۔ ورحقیقت بات یہ ہے کہ جو چیز نفسانی خواہشات پر مثل میں لائی جائے وہ عمل کی مطاف ہوتی ہے۔

اپنے گرکاکوئی آدمی وفات پا جائے تو اس وقت تاشے باہے ہجا کر دیکھیں کیا اس خمات کے لئے معرات اہل ہیٹ ہیں رہ گئے ہیں کہ ان کے غم میں ڈھول پیٹے جارہے ہیں اور تاشین کے لئے معرات اہل ہیٹ ہی کا ارشاد ہے کہ السخسوس من مَنوَ مِیسُو الشّب طَلان کہ کمنٹیاں (جوجانوروں کے گلوں میں ڈالی جاتی ہیں) شیطان کے باہج ہیں (مسلم) جن لوگوں پر شیطان کا قابو چاتا ہے وہ ابنا دل خوش کرنے کے لئے ان کے نفوں میں تاشے باہج اور کھنے کمنٹیاں بجانے کے منیال سے وہ ابنا دل خوش کرنے کے لئے ان کے نفوں میں تاشے باہج اور کھنے کمنٹیاں بجانے کے منیال سے وہ ابنا دل خوش کرنے ہے لئے ان کے نفوال میں تاشے باہج اور کھنے کے موافق ہا ہے اور خوب مست ہو کرتا شے باہج نقارے اور ہونے مارمونیم اور ما کی بجانے ہیں۔اعاذاللّه من ذالك

مُن پِرَتْعَرِيْقِ كُرِتْ كَلَّمُ الْعَنْ : وَعَنُ آبِى بَكُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَثْنَىٰ وَجُلُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَثْنَىٰ وَجُلُ اللَّهُ عَنْقَ اَحِيْكَ ثَلْثاً مَنْ وَجُلُ عَنْدَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ وَيُلَكَ قَطَعُتَ عُنَقَ اَحِيْكَ ثَلْثاً مَنْ كَانَ مِنْ حُلْلًا مَا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ إِنْ كَانَ يَرِى اَنَّهُ كَانَ مِنْ اللَّهِ اَحَداً (رواه البخارى وُسَمُ)

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق ہے دوایت ہے کہ حضورا قد سے ایک خف کے سامنے ایک خف نے دوسر مے خف کی تعریف کردی اس پر آپ اللہ نے نے ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے تین بار ارشاد فرمایا کہ تیرے لئے ہلا کت ہوئو نے اپنے بھائی کی گردن کا مدی ۔ (پھر فرمایا) کہ جس کو کسی کی تعریف کرنی ہوتو یوں کہے کہ میں فلاں کو ایبا سمجھتا ہوں اور انٹد اس کا حساب لینے والا ہے۔ (اور) یہ بھی اس وقت ہے جب کہ واقعۃ ایبا جمتا ہو (پھر فرمایا کہ ) انٹد کے دمدر کھر کسی کا تزکید نہ کرے۔

تشريح الركسي كي تعريف من كي كلمات كي تواس كي سائف ند كي كيونكه الديشب کہ اس کے دل میں خود بسندی اور بروائی آ جائے جب ایک مخص نے دوسر مے خص کی تعریف کی تو حضوراقدس الله فی اس کو تنبیه فرمائی اور فرمایا که تو نے ایسے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ یعنی اس کے سامنے تعریف کر کے اس کوغرور اور خود پسندی میں ڈالنے کا انتظام کردیا۔ پھر بیاس صورت میں ہے جب کہ تعریف کی ہوا گرجموٹی ہے تو جموٹی تعریف تو کرنا بی نہیں جا ہے کیونکہ وہ تو سمناہ عظیم ہے مجردوسری تعبیہ بیفرمائی اگر کسی کی تعریف کرنی ہو (اس میں آھے پیچھے کا کوئی فرق نہیں) تو یوں کے کہ فلاں کو ہیں ایساسمجھتا ہوں، اور سیج صورت حال اللہ کومعلوم ہے وہی اس کا حساب لینے والا ہے ان کلمات کے کہنے ہے اول تو و مخص نہیں پھولے گا۔ جس کی تعریف میں یہ الفاظ كياوراس يس تعريف كرف والكى طرف ساس كادعوى يعى ند بوكا كدوه وا قعث ايداى ہے کیونکہ بندہ صرف طام کوجانتا ہے اور پورے کمالات اور حالات طام ری موں یا باطنی ان سب كو الله تعالى بى جانتا ب اورآ خرت ميس بر حفص كس حال ميس موكا اس كاعلم بهى الله تعالى كو ہے۔لہذایقین کے ساتھ کی کو بہ کہنا کہ وہ ایبا ایبا ہے اس میں پورے مالات سے واقف ہونے کا دعویٰ ہے اور جب اللہ یاک کی جانب سے اس کے بارے میں کوئی خرنہیں دی گئی تو ہفتہ یقین اورجزم كے ساتھ يہ كهدديتا كدايا ايا ہے كويا الله كے ذمه بيد بات لگادينا ہے كداللہ كے نزديك بھی پیخص ایسا بی ہے جسیامیں بتار ہا ہوں ای کوفر مایاو لا یُوَسِّی علی الله احدا ( یعنی الله کے ذمدر کھ کرکسی کا تزکیہ نہ کرے) احادیث شریفہ ہے بعض مواقع میں منہ پرتعریف کرنا بھی ٹابت ہے مگریہ جب ہے کہ جس کی تعریف کی جائے وہ پھولنے والا اورخود پسندی میں مبتلا ہونے

تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی بھر دو: ۔ سنن ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت عثانٌ

کے مند پرایک منفی نے ان کی تعریف کردی تو حضرت مقداد نے مٹی کی ایک مٹی بھری اور تعریف کرنے والے کے مند پر بھینک دی اور فر مایا کہ حضور اقد سے اللہ کا ارشاد ہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھوتو ان کے مونہوں پر مٹی جھونک دو۔ حضرت مقداد نے حدیث کے ظاہری مضمون پڑکل کیا اور وہی زیادہ واضح ہے اور بعض علاء نے حدیث کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جولوگ تجمہ مال عاصل کرنے کے لئے تعریف کرتے ہیں ان کے مونہوں پر خاک ڈالویعن ان کو بچھ بھی شدہ

یہ جو پچھ بیان ہوا اچھے بندوں کی تعریف کے بارے میں بیان ہوا۔اور حِموثی تعریف اور کا فروفاس کی تعریف کی تو اسلام میں گنجائش بی نہیں۔

حعزت انس سے روایت ہے کہ حضور اقدی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب فاس کی تعریف کی جاتی ہے تو پروردگار عالم جل مجدۂ غصہ ہوتے ہیں اور اللہ کا عرش حرکت کرنے لگتا ہے (بیہتی)

عرش کا حرکت کرتا اللہ تعالی کی ہیت وعظمت کی وجہ ہے جس سے اللہ تعالی تاراض ہے اس کی تعریف کرتا بہت ہی بری چیز ہے۔ جس کے سامنے اللہ کی عظمت نہیں ہوتی وہی ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ جن سے اللہ تعالی شانہ تاراض ہے۔ عرش اللی کو بی تعریف تا کوار ہے۔ اس لئے وہ حرکت بی آجا تا ہے۔

تا کردہ گناہ اس کے ذمہ عائد کرتے ہیں اور بیٹیس سوچتے کہ ان تعریفوں اور ندمتوں کا انجام آخرت میں کیا ہے بیزبان کی نگائی ہوئی کھیتیاں جب کاٹنی پڑیں گی اور انجام بھکتنا ہوگا ،تو کیا ہے گا؟ بہت فکر کی بات ہے۔

الیکشن کے موقعہ پراپ اُمیداوار کی تعریف اور دوسر فریق کی غیبتیں

بعض لوگ اس لئے اپنے امیدوار کی مدوکر تے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا تو ہم کواس سے
فائدہ پنچ گا ہیکن اگر کا میاب نہ ہواتو کیا ہوگا؟ اور کا میاب ہو کر حقیر دنیا کا بچھ فائدہ اس نے پہنچا
ہی دیا ہو اس کی طافی کیسے ہوگی جو اس کی معاونت میں دوسروں پہنتیں لگائی ہیں اور غیبتیں ک
ہیں ، اور دشام طرازی سے کام لیا ہے آخرت کے بارے میں غور وفکر کرنے والے ہی نہیں رہ
دنیا کی محبت نے ہر حتم کے گنا ہوں میں طوث کر دکھا ہے اور تباق کو بہتر جان رہ اول تو ضروری
میں کہ جہارا ہی امیدوار جیتے گا۔ اگر جیت ہی گیا تو کری اور سیان اس کو ملے گی ہتم اس کی دنیا
کے لئے اپنی آخرت کیوں پر بادکر تے ہو؟ یہ غور کرنے کی بات ہے حضورا قد سے اللے گا ارشاد ہے
کہ حسن منسو المنساس منز لہ یوم القیامة عبدا ذھب انحو تہ بدنیا غیر ہ ( این ہاجئ ابل
المہ ) یعنی قیامت کے دن بدترین حیثیت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسر سے کی ونیا کی وجہ سے
المہ ) یعنی قیامت کے دن بدترین حیثیت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسر سے کی ونیا کی وجہ سے
المی آخرت بتاہ کردی۔ ہو خص کو تباا نی قبر میں جاتا ہے ، اپنا حماب خود و بینا ہے ، موت سے پہلے
المین آخرت بتاہ کردی۔ ہو خص کو تباا نی قبر میں جاتا ہے ، اپنا حماب خود و دینا ہے ، موت سے پہلے
المین آخرت و کر لینا جا ہے۔

ر. من الشعار يرضي المركان بجان كى ممانعت: وعَنُ ابِي هُوَيوةَ دَضِى اللهُ قَالَ وَعُنُ ابِي هُوَيوةَ دَضِى اللهُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهُ صلّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّم لَا نُ يَمْعَلَى جَوُفُ دِجُلِ قَيْحا يويْهِ خَيْرٌ مَنُ انُ يَمْعَلَى شَعْوَا ـ (رواه البخارى وسلّم)

ترجمہ: حضرت ابو ہر بر ہ ہے دوایت ہے کہ حضور اقدی میں ایک البت انسان کا باطن (پیٹ وغیرہ) پیپ ہے ہمرجائے جس سے اس کے معدہ وغیرہ کو خراب کر کے دکھ دے۔ توبیاس ہے ہم ہم کا باطن شعروں سے بھرجائے۔

(مفكوة المصابيح ص ٩ مهم بخاري ومسلم)

تشری اس مدید میں شعر پڑھنے کی ذمت فرمائی ہاورتو منے اس کی ہیہ کے شعر معنی کے اعتبار سے اعتصابی ہوتے ہیں۔ برے شعر پڑھنے کی اجازت معنی کے اعتبار سے اعتصابی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ برے شعر ول میں جھوٹ ہو۔ جھوٹی تعریف ہوکسی کی ندمت یا غیبت ہو جہالت ہو میں

سخت افسوس کی بات یہ ہے کہ اسکولوں اور کا لجوں ہیں موہیق کے لئے مستقل وقت دیا جاتا ہاکہ نچا تا بلکہ نچا تا سکھانے کے لئے مستقل پیریڈر کھے جاتے ہیں۔ اور اس بیبودگی اور بدکر داری کوفنون لطیفہ کا تام دیا جاتا ہے اور ثقافت ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبری پاکھائے کی امت اور یہ جالیت کی حرکتیں؟ اور پھر او پر سے شریف ہوے کا دمول ؟ ایس دین اور اللی می نور ر لیس کہ ان حالات میں رحمت عالم تالیے کی منسوب ہونے کا کیا منہ ہے۔ حضور اقد سے اللے تاہے تو یہ فرما کیل کہ میرے رتب نے مجھے گا ہے با ہے کی چیزیں مٹانے کا تھا مدیا ہے۔ ا

اور تالائق امتی گانے بجانے کو اور آلات موہبقی کو زندگی کا جزو بنالیس بے کہاں تک زیب و پتاہے خوب خور کرلیس۔ حضرت جابڑے روایت ہے کہ حضور اقدی اللیقی نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں نفاق کوا گاتا ہے جیسے یانی کھیتی کوا گاتا ہے۔(مشکل قائم ہانج)

ریڈیو،ٹی وی،شپ ریکارڈ کی معزیں:۔افسوں ہے کہ جن جمالک کی حکومتیں مسلمان کے ہاتھوں بیں ہیں وہ ریڈیواورٹی وی پرگانے بجانے کے خصوصی اور بمدوقتی پروگرام بیش کرتے رہے ہیں اور ٹی وی پرتو تاج بھی دکھاتے ہیں۔مسلمان حاکموں کی بید قد داری ہے کہ حوام کو مکرات و فواحش سے روکیس نہ ہیا کہ خود خلاف شرع پروگرام ہیش کریں اور اُمت کی آنے والی مسلموں کو بگاڑ کردکھ ویں۔ٹی وی نے تو ہرگھر کوفواحش کا مرکز بنا کردکھ دیا ہے۔چھوٹے بڑے سب ملموں کو بھائے ہیں۔

ٹی وی پر چونکہ تضویر آتی ہے۔اس لئے اس کواچیں باتیں سفنے کے لئے بھی استعال کرنا درست نہیں ہے۔

لوگوں نے گانے بجانے کوابیا جزوزندگی بنارکھاہے کہ کھارہے ہیں تو گانا ن رہے میں اور لیٹے ہیں تو گانا من رہے ہیں۔عورتیں کھانا پکارہی ہیں یا دوسے مشغلہ میں ہیں تو ریڈ بو لے مفتلو قاصلمصانع میں ۱۳۱۸ کھول رکھا ہے یا شیپ ریکارڈ چالو کررکھا ہے ای لئے توجملی نفاق عام ہور ہا ہے۔ شیطان نے قابو پایا ہوا ہے اور نیکی کی طرف طبعیت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مجھ دیاور ہدایت دے۔ بسول ہیں سفر کردتو گانا نہیکسی میں بیٹھوتو گانا نایک سچے مسلمان کے لئے سفر حصر سب مصیبت بن کررہ گیا ہے۔ کالجول ہیں۔ مسجدوں کا انتظام نہیں ہوتا گرگانے بجانے کا انتظام ضرور ہوتا ہے۔ اوراسا تذہ وطلبہ سب اسلام کادم بھرتے ہیں اور مسلمان ہوئے کے مدی ہیں۔

فا للَّه يهد يهم

عشقیہ گانوں اورغزلوں اور ناول اور افسانوں نے قوم کی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے او رخاندانوں کے بڑوں کواس برخوشی ہے۔ انا للّه واِنَا الِمیهِ دَاجعُون ۔

حضورا قدس الله الله على اشعار كا پڑھنا اور سننا البت ہے ليكن چونكه مزه واراور داد كائن ان بى اشعار كو سمجها جاتا ہے جن ميں سرايا جموث ہوااس لئے اللہ جل شانه نے حضور اقد كي الله جل شاعر ہوتا لين نہيں فرمايا ۔ سورة ليين ميں ارشاد ہے۔ ﴿ وَ مَا عَلَّمُنهُ الشِّعُورَ وَ مَا يَسْنَ بِينَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

در شعر چنج د در**ن**ن او چون اکذب اوست احسن او

اس جھوٹ کو دنیائے تخیلات اور شاعری کی نازک خیالی کہا جاتا ہے۔ جب تک شاعر آسان زمین کے قلابے نہ ملادے اور بے تی تشبیدا ستعال نہ کرے اس وقت تک اس کو شاعر سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ایک صاحب سے کس نے کہا کہ محبوب کے بارے میں پچھے کہواس پر انہوں نے کہا کہ محبوب کے بارے میں پچھے کہواس پر انہوں نے کہا کہ محبوب کے بارے میں پچھے کہواس پر انہوں نے کہا کہ محبوب کے بارے میں پچھے کہواس پر انہوں نے کہا کہ

وهجشمانش زيرابردانا نئد

وعدانش درو بانند

چونکہ ہات کچی تھی لوگوں کو پسند شا آئی۔ایک صاحب نے کہا کہ \_ اے آئکہ جز ملا پنجزی دہاں تو طولے کہ بیج عرض نہ دارمیان تو

اس کوخوب پسند کیا حمیا کیونکه سراسر جموث ہے۔

قرآن مجيد على شاعرول اوران كے پیچے چلنے والوں كى خمت كرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ وَالشَّعَرُ آ تَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ. اَلَمْ تَوَ اَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُونَ وَانَّهُمْ يَفُو لُـوُنَ مَسَالَا يَشْعَلُـوُنَ . إِلَّا الَّـذِيْسَ امَنُـوُا وَعَـمِلُو الصَّلِحْتِ وَذَكَرُوا اللَّـهَ كَثِيُرٍا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعُلَمُ اللِيْنَ ظَلَمُوا اَی مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِہُونَ

ترجمہ: اور شاعروں کی راہ تو ہے راہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ اے خاطب کیاتم کو معلوم نہیں کہ وہ لوگ ہرمیدان میں جیران پھرا کرتے ہیں۔اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور ایجھے اچھے کام کئے اور انہوں نے کثر ت سے اللہ کا ذکر کی اور انہوں نے بعداس کے ان پرظلم ہو چکا ہے بدلہ لیا۔اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جاوے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہیں جگدان کولوث کر جانا ہے۔

ان آیات میں بے بتایا ہے کہ بے راہ لوگ شاعروں کے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شاعر ہر میدان میں جران پھرتے ہیں بعنی مضامین منظوم کرنے کے لئے خیالات کی دنیا میں ادھرادھ کر کر میں مارتے پھرتے ہیں جب کوئی نادر بات خیال میں آ جاتی ہے تو اسے منظوم کر لیتے ہیں، کسی کی تعریف کی آسان پر چڑھا دیا اور غدمت کی تو ساری دنیا کے عیب اس میں جمح کردئے۔ موجود کو معدوم اور معدوم کو موجود ٹابت کرنا ان کی شاعری کا ادنیٰ کرشمہ ہوتا ہے۔ جموت ، مبالغہ تخیل، بے کی تشہیہ، جس جنگل میں سے منہ پھیر کرنے دیکھا اور چلتے ہیں کہ جونہیں ان لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بید بھی فرمایا کہ شاعروہ یا تیں کہتے ہیں کہ جونہیں کرتے۔ ان کا کلام پڑھوتو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے صوفی صافی ہونگے اور جا کر ملاقات کروتو ہوتو اضح کرتے۔ یاد اور فاس ان کا شعر پڑھوتو معلوم ہوگا کہ بڑے شیر بہا در ہیں۔ ملاقات کروتو واضح بہت بڑے بردل اور فاس ان کا شعر پڑھوتو معلوم ہوگا کہ بڑے شیر بہا در ہیں۔ ملاقات کروتو واضح بہت بڑے بردل اور ڈریوک ہیں۔

پھراتی مخصر استفاء فرمایا کہ شعراء میں جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کئے اور مظلوم ہونے کے بعد جواب دیا یعنی اشعار میں اللّٰد کا بہت ذکر کیا اور کفراور گن ہ کی برائی کی یا کافروں نے اسلام کی جو بچو کی اس کا اعتدال میں جواب دیا، ایسے اشعار ندموم نہیں میں۔

صدیت شریف میں بیجوفر مایا کہ البتدانان کا باطن (پیٹ وغیرہ) پیپ سے بھرجائے جس سے اس کے معدہ وغیرہ کو فراب کر کے دکھ دے تو بیاس سے بہتر ہے کہ اس کا باطن شعروں سے بھرجائے۔اس سے بر سے اشعار مراد ہیں جن میں کفرید با تیں بوں کا فروں اور فاسقوں کی مدح ہو، گناہ وں کو گنا ہوں کی تحریف ہو، عشقیہ غزلیں ہوں جو گنا ہوں پر اُبھارتی ہوں۔ عام طور سے ایسے بی اشعار کو پہند کیا جا تا ہے اور ایسے بی اشعار کی خرمت کی گئی ہے۔ قبیل مت کے دن مفلس کون ہوگا؟

وَعَنُ آبِي هُرَيُرَة رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلاَمَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمّتِي مَنُ يَاتِي يَوُمُ الْقِينَمَةِ بَصَلُوةٍ وَصَيّامٍ وَزَكُواةٍ وَيَاتِي قَلْ شَتَمَ هَلَا وَآكُلَ مَالَ مِنْ أُمّتِي مَنُ يَاتِي يَوْمُ الْقِينَمَةِ بَصَلُوةٍ وَصَيّامٍ وَزَكُواةٍ وَيَاتِي قَلْ شَتَمَ هَلَا وَآكُلَ مَالَ هَلُ أُوسَ فَكَ دَم هَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أُولَى مَنْ خَطَا يَا هُم فَطُو حَتْ عَلِيهِ ثُمَ عَلَيْهِ أُولَ اللّهُ وَصَلّمَ مَا عَلِيهِ أُولَ اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَى النّادِ (رواهُ مَلمَ)

حضرت الوہریہ ہے دوایت ہے کہ حضوراقد س اللہ نے (ایک مرتبہ حضرات صحابہ میں دریافت ) فرمایا کہ تم جانے ہومفلس (غریب بے بیسہ والا) کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم قومفلس اسے بچھتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہواور مال اور سامان نہ ہوآپ نے فرمایا بلاشبہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز ، روز ہاورز کو قرار کرآ ہے گا۔ اور ساتھ بی اس حال میں آئے گا کہ اس کو گائی دی ہوگی اور اسے تہت رگائی گئی ہو۔ ایک کا مال کھایا ہوگا۔ دوسر کا فون بہایا ہوگا اور کی کو مارا ہوگا۔لبذا اس کی نیکیاں پھھاس کو دیدی جا کیں گی اور پھھ اس کو دیدی جا کیں گی اور پھھال کو دیدی جا کیں گی اور پھھال کو دیدی جا کیں گی اور پھھال کو دیدی جا کیں گی اس کی نیکیاں لوگوں کے حقوق اوا ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گئا ہاں دیا جائے گا۔

 کے یا اور کسی طرح کوئی زیادتی کرے (مثلاً قرض دبا کریا مال میں خیانت کرکے) تو آج ہی اس سے حلال کر لے (بینی اوا کرکے یا معانی ما تک کر ذمہ داری سے سبکدوش ہوجائے) اس دن سے چہلے جس دن نہ دینا رہوگا نہ درہم ہوگا۔ (اور نیکیوں سے اور برائیوں سے لین دین ہوگا۔) اگرظلم وزیادتی کرنے والے کے نیک عمل ہوں مجانوظلم وزیادتی کے بفتر راس سے لے کئے جا کیں گے اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی ٹرائیاں لے کراس پر ڈال دی جا کیں گی۔ (بخاری)

مظلوم کی برائیاں ظالم کے ذیتے :۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ظلم کے بہت سے شعبے ہیں۔ بہت سے لوگ مال دبالینے کو ما ماریٹائی کوظلم و زیادتی سمجھتے ہیں لیکن گالی ویتا بغیبت کرنا ،غیبت سننا ،تہمت لگانا ، ڈانٹ دینا ،جھڑک دینا ، رسوا کرنا اور کسی بھی طرح ہے آبروریزی كرنا جوروزمره كامشغله ربتاب اس كوبالكل بعي ظلم نبيس سيحق -حالا تكه جس طرح ناجا تزطورير مال كعاجاناظم بـاى طرح بلكداس يروكرب بروكرناظم بـ حديث بالامس صاف فدكور ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں لے کرا نیوالے میدان قیامت ہیں اس لئے مفلس رہ جائیں سے کہ جو لوگوں پرانہوں نے مظالم کئے تھے ان کی وجہ ہے نیکیاں دینی پریں گی اور مظلوموں کے گنا واپنے سر لینے پڑیں کے ان مظالم میں حضور اقدس اللہ نے گائی دیئے ،تہمت لگانے کا بھی ذکر فر مایا اور مید دونوں زبان کے گناہ ہیں۔ نا جائز مال کھانا،خون بہانا، مار پٹائی کرنامجی مظالم کی فہرست میں ذكر فرمايا ہے۔ يد چيزيں زبان كے علاوہ دوسرے اعضاء سے صادر ہوتی ہيں اور بعض مرجه زبان کوبھی ان میں دخل ہوتا ہے۔حضور اقدی اللہ کے فرمایا کہ جس کسی نے کسی پرکسی بھی طرح کاظلم كيا ہوا ہے آج بى اس دنيا ميں حلال كرلے كيونكه قيامت كے دن حقوق كى ادائيكى كرنى يرسى تو بہت بی بخت معاملہ ہوگا۔ وہاں روپیہ بیبہ تو ہوگائبیں نیکیوں اور برائیوں سے لین دین ہوگا۔ جن لوگول پرکسی بھی طرح کاظلم کیا تھاان کواپنی نیکیاں دینی ہوں گی اور وہ ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ ا پنے سر لینے ہوں مے بھراینے اور ان کے گنا ہوں کا بوجھ لے کر دوزخ میں جانا ہو گا اور بیرکوئی سمجھداری کی بات نہیں کہ اپنی نیکی کر کے دوسروں کو دیدیں۔دوسروں پرظلم کرنا اینے او پرظلم کرنا ہے ہر منے اپنا حساب نے اور جومظالم ہو چکے ان کے بارے میں فکر کر کے قابل ادائیگی حقوق کی ادانیکی کرے بیعنی مالی حقوق ادا کردے اور جوکسی کو مارا پیٹا ہو، ڈانٹا ڈیٹا ہو یا کسی بھی طرح کسی کی \_ عاترودًا كاموه كالمادك موتهمت الكالم ايوه غسرة الاوارس كالصالم الكالم الله جورجود

لوگوں برظلم کیا ہو۔ان کا دل خوش کردے۔ اینے جان و مال کیلئے بدد عانہ کرو:

وَعَنُ جَابِرٍ رَصِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَاللّهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

تشريح دعاببت بزي چيز بــايك حديث مين فرمايا كددعا عبادت كامغز باوريه بھی فر مایا ہے کہ دعاہے بڑھ کرانٹہ تعالیٰ کے نز دیک کوئی عمل نہیں اور بیابھی ارشا دفر مایا کہ جو مخص الله جل شانه اسے سوال تبیس كرتا الله جل شانه اس ير عصه بو جاتے بين (عن المشكؤة) ظاہر ہے کہ جو چیز اتنی بڑی ہے اس کے کچھ آ داب بھی ہوں کے اور بیہ داب رحمة للعالمین اللہ ہی سے معنوم ہو سکتے ہیں۔آ ب علی ہے بندوں کواللہ سے جوڑ ااور غافلوں کواللہ سے لونگانے كى طرف توجه ولائى ، دعاكى فضيلت بتائى اس كے طريق سمجمائے دعا كے الفاظ بتائے اور آواب سكمائ اس حديث بيس ايك خاص نصيحت فرمائي اوروه بيكددعا بميشه فيركى كرني حابيد وكه تكليف اورشراورضررك بمحى دعانه مائلة كيسى بهى كوئى تكليف بهواسية للتريااين اولاد كے لئے اور جان مال كيليئ بدوعا كے الفاظ برگز زبان بے نہ نكالے فصوصيت كے ساتھ عورتوں كواس نصيحت کی طرف زیاد و توجد دینے کی ضرورت ہے کیونکہ کو سنے پیننے میں ان کی زبان بہت چلتی ہے بات بات میں شو ہرکو، بچوں کو، جانوروں کوختیٰ کہ گھر کی ہر چیز کوا بی بددعا کا نشانہ بناتی رہتی ہیں جہاں کسی بچے نے کوئی شرارت کی کہہ دیا کہ تجھے ڈھائی گھڑی کی آئے ،کسی کو کہہ دیا اوثنی لیا ،کسی کو میضد کی کلی کی بدوعا دے دی مکی کواللہ مارایتا دیا اور کوئی سامنے ندآیا بکری بی کو کوسنے کا نشانہ بنا دیا۔ مرغی کا ناس کھودیا، کیڑے کوآگ لگنے کی بددعا دیدی الرے کو کہددیا کہ تو مرجاتا، بیٹی کو کہددیا کہ تیرا برا ہو دغیرہ وغیرہ بمورتوں کی ہے نگام زبان چلتی رہتی ہے اور کو سنے پیٹنے اور بدد عا کا ڈھیر لگادی ہیں اور بنیس سمجنتیں کدان میں سے اگر کوئی بدد عااللہ جل شانہ کے یہاں مقبول ہوئی اور كوئى بيدم كيا مال كوآ ك لك كل يا اوركسي طرح كا نقصان موكيا تو كيا موكا؟ بسااوقات ايها موتا

ہے کہ مغبولیت کی گھڑی میں بدوعا کے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں اور یہ دعا قبول ہوجاتی ہے اور بہب کی طرح کا کوئی نقصان کی جاتا ہے تو رونے اور شوے بہانے بیٹے جاتی ہیں۔ اور بہبی سمجھتیں کہ بیا ہی بی بددعا کا متبجہ ہے اب رونے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے جو ما نگا مل گیا ، پہلے زبان پر قابو کیوں نہ رکھا ، بہت سے مرد بھی ایسی جا ہلانہ حرکت کرتے ہیں کہ اپنے لئے یا اولا د کے لئے یا کاروبار کے لئے بددعا کے الفاظ زبان سے نکال ہیٹھے ہیں ، مرد ہوں یا عورت سب کو اس صدیث میں تعبید فرمائی کہ اپنے لئے اورا پی جان مال کیلئے بددعا نہ کریں۔ جب اللہ جل شائٹ سے مانگنا تی ہے تو مصیبت اور فقصان اور موت کی دعا کیوں مانگیں ۔ فقع اور خیر کی دعا کیوں نہ مانگیں اور موت کی بجائے درازی عمر کا سوال کریں۔

موت كى وَعَاكر فَ كَيْ مَمَا لَعْتَ: .. بِعَنْ لُوكَ ثَلَيْف اور معيبت كِموقد بِموت كَ دعاكرت إلى - حضورا قدى الملطة في السب بحى ثع فر ما يا به كه چنا نچدار شاوب لا يسمنينً اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ صُرِ آصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدُ فَا عِلا فَلْيَقُلُ اَللَّهُمَّ اَحْدِنِى مَا كَانَتِ الْحَدُونَةُ خَيْر الِّي وَنُو فَيْنِي إِذَا كَانَتِ الْو فَاهُ خَيْر الي (مَكَلُوة ١٣٩١)

ترجمہ بتم میں سے کوئی شخص ہر گزشی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کر ہے ہیں اگر بہت مجبور ہو جائے اور دعا کرنا چاہے تو یوں دعا کرے کدا ہے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے جھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے موت بہتر ہوتو مجھے موت دے دینا۔

بہت ی مورش اپنی جہانت سے موت کی بددعا کر نے گئی ہیں اور اللہ پاک کی شان
مل بے اولی بھی کر ویتی ہیں۔ مثلا بہاں تک کہ گزرتی ہیں کہ تو جھے کیوں جہیں اٹھالیتا تیر سے
یہاں میر سے لئے دوزخ میں بھی جگہیں ہے۔ بیسب جہالت کی با تیں ہیں۔ چونکہ بدوعا اور
کوسنا پیٹیا بھی آ قات اسان میں واغل ہے اس لئے بیدھدیٹ ہم نے اس رمالہ میں نقل کی ہے۔
اللہ جل شانہ نفع بھی و سے سکتا ہے اور نقصان بھی پینچا سکتا ہے۔ موت بھی و سے سکتا
ہے اور زندگی بھی۔ جب قادر مطلق سے ما تکنا ہے، تو بدحالی اور ضرر اور شرکی دعا کیوں ما تکس ، اس
سے ہمیشہ خیر بی کی دعاما تکنالازم ہے۔ حضور اقد سی تھی ہے ایک کا جا کہ کے ۔جو بہت کمزور ہو تھے تھے اور کمزوری کے باعث چوزے کی طرح نظر آ رہے تھے، ان کا حال
د کھے رحضور اقد سی تھی نے دریافت فر مایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا کرتے رہے ہو یا کسی
مات کا سوال کرتے رہے ہو؟ انہوں ، نے عوش کما کہ مال یہیں۔ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ جھی آ۔

آخرت میں جوسزا وین والے بیں وہ سزا ،انجی جھنے ونیا میں وید بینے۔آپ اللہ نے فرمایا سیان اللہ تنہیں اس (عذاب کے بین وہ سزا ،انجی جھنے ونیا میں وید بینے۔آپ اللہ م ال

اس حدیث کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں کدان صاحب نے بہی دعا کی تو اللہ جل شانہ نے ان کو دعا کی تو اللہ جل شانہ نے جل شانہ نے ان کوشفا و بدی (مسلم شریف) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا سوچ سمجھ کر مائلتی جا ہے اور دکھ تکلیف کی بھی دعانہ مائے اور اللہ سے ہمیشہ خیر کا سوال کرے۔

جن محالی کا انجی او پرواقعہ بیان ہوا ان کو حضورا کرم اللے نے بدوعاتعلیم فر مائی اَلسَلَهُمَ رَبِّنا اَتنا فی اللَّذُنَیَا حسنة وَ فی اَلا حوہ حسنة وَ قِنَا عَذَابَ النَّادِ بدوعا بہت جامع ہے اس میں ونیا اور آخرت کی ہر بھلائی کا سوال آجاتا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ حضور اقدی اللّٰے اکثرید عاکمیا کرتے نتھ۔ (بخاری وسلم)

قرآن مجید میں ہیں اس دعا کی ترخیب آئی ہے ہم کو ہی اکثر بید وعا ما گئی چاہے۔ حضور اقدی اللہ اللہ کا جامع دعا ہم اس بیند تھیں۔ جامع سے مرادوہ دعا ہے جس میں دنیاو آخرت کی سب حاجوں یا بہت کی حاجوں کا سوال ہوجائے اس میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور معانی کا بھیلاؤزیادہ ہوتا ہے۔ ان بی جامع دعاؤں میں جانیت کی دعا ہمی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ حضور اقدی ہائے منبر پر (ایک مرتبہ) تشریف لے گئے بھر (اس دفت کے بعض فلا ہمی دباطنی حالات و کیفیات کی وجہ سے ) رونے گئے اس کے بعد فر مایا اے لوگو اللہ جل شانہ سے معانی کا اور عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور عافیت سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں میں۔ (ترفدی)

ما فیت کا سوال کرنے کا حکم:

عافیت بہت جامع لفظ نہے۔ صحت بتدرتی بسلامتی ، آرام ، چین ، سکون ، اطمینان ان سب کوشامل ہے۔ عافیت نعیب ہونے سب کوشامل ہے۔ عافیت کی دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ دنیا وآخرت بیس عافیت نعیب ہونے کی دعا کیا کریں آگر بیلفظ یاد کرلیس تو بہتر ہے۔ اَلْلَهُم اِنِی اَسَّلُکَ الْعَافِیةَ وَ الْمُعَافَاةَ فِی اللّٰهُ مِنْ اَللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

يس\_

ایک صدیت بی ارشاد ہے: لا یَشْدلُ اللّه عَبُد" هَیّا اَحَبٌ اِلَیْهِ مِنْ اَنْ یُسْدَلُ الْعَافِیةَ (متدرک ماکم) لِعِن اللّه جل شانهٔ ہے کی بندے نے کوئی سوال ایسانہیں کیا جواللّہ کے نزدیک عافیت کے سوال سے زیادہ مجوب ہو۔ دعاؤں کے فضائل اور آ داب و غیرہ کے لئے ہمارا "دسالہ فضائل دعا" ملاحظ فرما کیں۔
"درسالہ فضائل دعا" ملاحظ فرما کیں۔

مسكَلَمُ عُلَطَ بِمُنَاسِنَ اورمشُورهُ عُلطوسِينَ كَاوِيالَ: - وَعَنُ آبِسَ هُويُوَةَ وَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أُفَتِى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنُ ٱلْحَنَاهُ وَمَنُ آشَادَ عَلَى آخِيْهِ بِآمُرٍ يَعْلَمُ آنَّ الرُّشُدَ فِى غَيْرِهِ فَقَدُ خَانَهُ

(رواه ايوداؤد)

ترجمہ:حفرت ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم اللے نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بغیر علم کے فتوی دیا گیا۔ (اوراس نے اس پڑمل کر کے غلط کام کرلیا) تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اس کوفتوی دیا اور جس نے کسی کام کے سلسلہ بیں بھائی کو ایسا مشورہ دے دیا جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ بہتری اس کے علاوہ دوسرے مشورہ میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کی خیانت کی۔ (مفکلو قالصائے ۱۳۵ زابوداؤد)

تشری : اس صدیت پاک میں بغیرعلم کے مسئلہ بتانے کی وعید ہے آگا ہ فر مایا ہے۔ اوّل
و مسئلہ معلوم کرنے والے پر لازم ہے کہ ہر ڈاڑھی والے کو دیکھے کرعالم ومفتی سیجھے ہوئے مسئلہ
معلوم کرنے ندلگ جائے۔ بلکہ جس کے بارے میں اہل علم اور اہل تفویٰ گواہی و بیتے ہوں کہ
عالم اور مفتی ہے ایسے فیص سے مسئلہ معلوم کرے جس کو علم نہیں ہے جس سے پوچھا جائے اس پر
لازم ہے کہ اگر مسئلہ نہ جانتا ہوتو صاف کہہ وے کہ جمھے معلوم نہیں۔ اٹکل اور گمان سے ہرگز نہ
بتاوے اگر غلط مسئلہ بتا دیا اور سائل نے اس پڑھل کرلیا تو اس کا گناہ اس جا اللہ مفتی پر ہوگا اور جب
سے دو اس پڑھل کرتا رہے گا اور دوسروں کو بتا تا رہے گا۔ اس کا وبال غلط فتوئی و بینے والے پر
سے تارے گا۔

فُنُوَىٰ دَسِینے میں احتیاط کی ضرورت: ۔ اس زمانے میں لوگ مسئلہ بتانے کی ذرا ذمہ داری محسون نہیں کرتے جہاں ایک دو کتاب پڑھ کی مسائل کے دریا بہانے گئے اگر کسی بڑے عالم و محقق دمفتی کے یاس کوئی سائل مسئلہ معلوم کرنے پہنچ جائے تو عالم ومفتی غور دفکر میں لگ جاتا ہے۔ اور مجلس میں بیٹے ہوئے نیم ملا بتا کر ختم بھی کردیتے ہیں اور اب توبیہ مصیبت سوار ہوگئی کہ علماً کو چھوڑ کر مغرب زدہ عربی دان فتویٰ دینے کو اپنا کا م بھنے گئے ہیں۔ اور چونکہ قرآن وحدیث سے نا ملد ہیں۔ اسلئے جونفس کہنا ہے اور پورپ کے مزاج سے جو چیز چپکتی ہے اس کو شریعت اسلامیہ بنانے کی نایاک کوشش کرتے ہیں۔

حضرت این مسعور کا ارشاد: دخرت عبدالله بن مسعور نفر مایا که ای او ایجاد بسکو علم کی بات معلوم به واست چا بی که بتاد دادر جے معلوم نه بواست چا بی که بهدد دالله الله الله که الله که بات که به دالله کا الله که دورت معلوم نیس کی کونکه جس بات کاعلم نه بواس کے متعلق بید کهددینا که بین بین جانتا یہ بھی علم کی بات ہے ۔ الله کهددینا که بین بین جانتا ہے معلم کی بات ہے ۔ الله کہددینا که بین بین جانتا ہے معلم کی بات ہے ۔ الله کا بات کا بات ہے ۔ الله کا بات ہے کہ بات ہے ۔ الله کا بات ہے کہ بات ہے ۔ الله کا بات ہے ۔ الله کا بات ہے ۔ الله کا بات ہے کا بات ہے کا بات ہے کا بات ہے کا بات ہو کا بات ہے کا بات ہے کا بات ہے کا بات ہا کا بات ہا کا بات ہے کا بات ہے کا بات ہے کا بات ہا کا بات ہا کا بات ہے کا بات ہا ہا کا بات ہا ہا کا بات ہا ہا کا بات ہا ہ

حضرت فعی نے فرمایا کھنا لااڈری (مین بیس جانتا) نصف علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ عالم کی ڈھال کا اذری ہے۔

حضرت ابراہیم بن اوہم نے فرمایا کہ شیطان کے لئے اس عالم سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے جوعلم کے ساتھ بولتا ہے اور علم کی روشنی میں خاموش ہوجا تا ہے ایسے عالم کے متعلق شیطان کہتا ہے کہ اس کی خاموثی میر نے او پراس کے یو لئے سے زیادہ بھاری ہے۔

حفرت ابراہیم جمی ہے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا تو رون نے لگتے ہے اور فر ماتے کیاتم کومیرے علاوہ کوئی نہ ملا جومیرے پاس آتا پڑا ہے حضورا کرم علی نے حضرت جبرئیل

ے معلوم فرما کرسوال کا جواب دیا:

حضوراقد کی الفیلی بادجودید که اعلم الخلائق سے جب کوئی بات معلوم نہ ہوتی تھی تو جواب دیے ہیں تو قف فریاتے اوروی آنے کے بعد جواب دیے سے ایک بارایک بہودی نے دریافت کیا کہ زمین میں سب جگہوں سے بہتر کون سی جگہیں ہیں؟ آخضرت محمد علی نے فرمایا کہ جرئیل کے آنے تک تھم ر، (ان سے پوچھ کر بتایا جائے گا) وہ بہودی فاموش رہا اور (تھوڑی در میں) حضرت جرئل حاضر فدمت ہوئے۔ آخضرت علی کے اس سے وہ بات دریافت کی جو بہودی نے پوچھی تھی۔ سوال سی کرانہوں نے عرض کیا کہ میں اور آپ اس بارے میں برابر کے لاعلم ہیں، میں رب تبارک تعالی سے دریافت کرتا ہوں اس کے بعد حضرت جریل میں برابر کے لاعلم ہیں، میں رب تبارک تعالی سے دریافت کرتا ہوں اس کے بعد حضرت جریل میں برابر کے لاعلم ہیں، میں رب تبارک تعالی سے دریافت کرتا ہوں اس کے بعد حضرت جریل میں برابر کے لاعلم ہیں، میں دب تبارک تعالی سے دریافت کرتا ہوں اس کے بعد حضرت جریل

ا جب باری تعافی ہے دریافت کر کے حاضر ہوئے قبتایا۔ فسرِ الْبِفَاعِ اَسُوَ اقْفَا وَ حَیْرُ الْبِفَاعِ مَسَاجِد میں یا مساجِد عاسب سے بری جگہیں بازار ہیں اور سب سے بہتر جگہیں ساجد ہیں یا صحابہ طلی احتیاط فتوی دینے میں: ۔ حضرت سی بہرضوان اللہ تعالی علیم اجھیں فتوی دینے میں بہت احتیاط برتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن ابی کیا بیان ہے کہ میں نے مجد (یعنی می بہت احتیاط برتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن ابی کیا بیان ہے کہ میں نے میں ایک میحد نبوی میں ایک سوئی (۱۲۰) می ابٹ کواس حال میں پایا کہ جب ان میں سے کسی ایک سے حدیث یا کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو ہرا کیکی یہ خواہش ہوتی تھی کہ برے علاوہ دوسرے بعائی سے دریافت کر لیتا تو اجما تھا۔

ایک روایت یں ہے کہ جب ان یس سے کی سے دریافت کیا جاتا تو وہ سائل کو دوسرے کے پاس بھی جاتا تو وہ سائل کو دوسرے کے پاس بھی جاتا تھا جس سے سب سے پہلے دریافت کیا تھا۔

حفرت الس بجب موال كياجاتاتو فرماتے تھے۔مُسلُو امو لانسا المحسن معررت السي المحسن المحسن المحسن المحسن المحسن المحسن المحرى سے معلوم كرلو۔ اور جب حفرت ابن عباس سے معلوم كرلو۔ اور جب حفرت ابن عمر سے موال ہوتاتو فرماتے تھے كہ سعيد بن المسيب ہے معلوم كرلو۔ استحد معلوم كرلو۔ استحد بن المسيب ہے معلوم كرلو۔

ابن حمین نے اپنے زمانے کے عالموں کے متعلق فرمایا کہ بیہ لوگ (بعض ایسے) مسائل میں (نتہا) فتوی دیدیتے ہیں کہ آگروہ مسئلہ عفرت عمر فاروق سے دریافت کیا جاتا تو وہ اس کے لئے اہل بدرکو جمع کر کے دریافت فرماتے۔ حضرت امام ابوحنیفہ بعض مسائل کے بارے میں عمر بحرفیملہ نہ کر سکے۔ (منعام علمة الدحر)

احیاء العلوم میں ہے کہ حضرت امام مالک سے آیک بار ۲۸ مسائل دریافت کے محے تو مرف ۲ کا جواب دیدیااور باتی ۲۲ کے متعلق فرمادیا کہ بجے معلوم نہیں۔ اگر مسئلہ معلوم ہوتب بھی جہال تک ہو سکے کتاب دیکے کرزبانی یا تحریری جواب دیتا جا ہے۔ بردے عالم کی نشانی ہے کہ جواب دیتا جا ہے۔ بردے عالم کی نشانی ہے کہ جواب دیتے میں جلدی نہ کرے اور خوب فکر اور مطالعہ کے بعد جواب دے اگر معلوم نہ ہوتو دوسرے عالم کے یاس بھیج دے جیسا کہ حضرات محابہ کامعمول تھا۔

عالم ومفتی کی میمی ذمدداری ہے کہ اگر سئلد بنانے میں بحول چوک ہوگئ اور غلط بنادیا

ل حياءالعلوم ١١١

توعلم ہوتے ہی فورار جوع کر لیوے بعن غلطی کا اقر ارکر لیوے اور جس کو بتایا تھا اس کو خلطی ہے با خبر کر دے۔

مشورہ غلط وینا خیانت ہے:۔ حدیث کے دوسرے حصہ میں فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کوکوئی مشورہ دیااوراپ دل میں ہاں ہے بہتر مشورہ جانتا ہے تواس نے اپنے بھائی کی خیانت کی مطلب بیہ ہے کہ امانت و خیانت صرف روپیہ پیبہ ہی میں بیس ہوتی بلکہ صلحت کے خلاف مشورہ وینا بھی خیانت ہے۔ جب کسی نے تم سے مشورہ طلب کیا تو تم کو اپنا بھر رو بھیا ابتم کولان ہے کہ اگر مشورہ دوتو وہی مشورہ دوجواس کے تن میں بہتر ہو۔ بہتری کے خلاف مشورہ دیا ہوگا۔

خاموشی کی ضرورت اور فضیلت:

وَعَنُ آبِى هُولَهُ رَهَ وَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ وَسُؤلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنُ كَانَ يُومِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الا خِوِ فَلَيُكُومِ صَيْفَةً وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمَ الاخِو فَلَيُكُومِ صَيْفَهُ؛ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاخِو فَلا يُؤذِجَارَهُ وَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ فَلْيَقُلُ خَيْراً اَوِلْيَصْمُتُ \_ (رواه البخاري)

ترجمہ: حضرت ابو ہر مرق ہے دوایت ہے کہ حضوراقد کی ایک نے نے ارشادفر مایا کہ جو خض اللہ برادر آخرت کے دن برایمان رکھتا ہواس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے اور جو خض اللہ برادر آخرت کے دن برایمان رکھتا ہوا ہے چاہیے کہ اپنے بڑوی کو تکلیف شد ہے اور جو خض اللہ بر اور آخرت کے دن بر ایمان رکھتا ہو اے چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ (بخاری ۴۸۸ج۲)

تشری : اس صدیت بیس حضورا قدر می ایستانی نے بین چیزوں کا تھم دیا۔ اول ہے کہ مہمان کا احترام کیا جائے۔ دوم ہے کہ بڑوی کو تکلیف نددیں سوم ہے کہ خیر کی بات کریں یا خاموش ہیں۔ خاموش کے موثن اندزندگی کی طرف توجہ خاموش کے حضورا قدر میں تھا تھے ہے جوعوان اختیار فرمایا وہ مومنا ندزندگی کی طرف توجہ ولانے کے لئے ہے۔ آپ چا ہے تو یوں فرمایا کہ جوشن اللہ براور آخرت کے دن پریفین رکھتا ہوا سے چا ہے کہ ایسا ایسا کرے یعن ہے کام ایمان ویقین والوں کے کرنے ہیں۔ اور یہ موکن کے خاص اوصاف ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ویقین کی ماہیہ ہوگی وہ بڑوی کے حقوق کی ضرور تکہداشت کریگا۔ اس کو تکلیف نہیں وے گا۔ مہمان کا ماہیہ ہوگی وہ بڑوی کے حقوق کی ضرور تکہداشت کریگا۔ اس کو تکلیف نہیں وے گا۔ مہمان کا

اعزاز واکرام کرے گا۔اور زبان کا بے جااستعمال نہ کرے گایا تو خیرے گلمات زبان سے نکالے گایا خاموش رہے گا۔خیرے الفاظ میں اللہ کا ذکر ، تلاوت ،استعفار، درودشر بیف،امر بالمعروف نبی عن المنکر دین تعلیم و تدریس سب بچوداخل ہے۔اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ کوشش بی کرنی چاہیے کہ زبان خیرے کلمات میں استعال ہوتی رہے لیکن اگر کوئی شخص اتن ہمت نہیں کرتا کہ خیری کے کمات میں زبان کو لگائے رکھے۔ تو پھراس پر لازم ہے کہ خاموشی افتیار کرے۔

یولنے بی بہت خطرات ہیں اور خاموثی بے خطر چیز ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے باللہ ابن عمر نے بیان فرمایا کہ خطر پیز ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا کہ حضورا قدس تا بیان خرمایا من صَمَتَ مَنْ صَمَتَ مَنْ الله بیان جس نے خاموثی اختیار کی اس نے بہت میں آفات وم لکا بت سے ) نجات یائی۔ (مکلوة المصابح)

طویل خاموشی کا تھم ۔ معزت انس سے روایت ہے کہ حضور اقدی علی نے دعزت الودر الودر کو خطاب کر کے فرمایا کیا میں تم کوکوئی اسی با تیں نہ بتادوں جن پر کمل کرتا بہت بلکی اور آسان چیز ہے اور اعمال کے تراز و میں خوب بھاری ہوگی ۔ معزت ابوذر نے عرض کیا کہ ضرور ارشاو فرمائے آپ علی نے فرمایا ان میں سے ایک تو طویل خاموش ہے (لینی خوب زیادہ چیکا رہنا) اور دوسری چیز اجتھے اخلاق ہیں۔ پھر فرمایات میں اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ ساری محلوق نے ان دوکا موں جیسا (فائد مند) عمل نہیں کیا۔ (معکلوق)

مم بولنا تعمت ہے:۔ان سب روایتوں سے خاموش رہنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ در حقیقت بد بہت بر اعمل ہے بولنے کی عادت نہوگی تو برطرح کی کی بدکلای سے نیبیت اور تہمت سے ، لا یعنی باتوں سے بفضول کلام سے محفوظ رہے گا۔اگر زبان کو نیک کامور ، میں استعمال نہ الرسان الموتو جمر خاموتی ہی کومضوطی ہے چڑے دہنا چاہیے بعض بزرگوں نے قربایا کہ جھے ہو لئے پر تو بار ہا عدامت ہوتی ہے کین خاموتی پر بھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ جو بچھ ہولئے ہیں ہوا ہیں نہیں اڑوہ لکھا جا تا ہے۔ قرآن مجید ہی فربایا مَایَلْ فِطْ مِنْ قَوْلِ اِلَّا لَدَیْهِ رَقِیْب " عَیِیْد" (وہ انسان) کوئی لفظ ذبان ہے نہیں نکالٹا گراس کے پاس ایک گرانی کرنے والا تیار ہے۔ جو بچھ ہولا جا تا ہاں کا حساب کتاب ہے فع نقصان ہے۔ دنیا وآخرت میں جزا یاس اے بہذا خوب و کی بھال کرضروت کے لئے تھوڑی بہت بات کریں ور شفاموش رہیں۔ اور جو بات کریں وہ بھی جا تا ہاں کا حساب کتاب ہے فع نقصان ہے۔ دنیا وآخرت میں جزا یاس اور جو بات کریں وہ بھی جا تا ہواں کر ضروت کے لئے تھوڑی بہت بات کریں ور شفاموش رہیں۔ اور جو بات کریں وہ بھی جا تا ہواں کر موقع میں گناہ بن جاتی ہے۔ مثلاً جہاں امر بالمعروف اور نمی عن الممتل ہوتی بہت کم کی موقع میں گناہ بن جاتی ہے۔ مثلا جہاں امر بالمعروف اور نمی عن الممتل ہوتی بہت کم کی موقع میں گناہ بن جاتی ہوگائین عام حالات میں خاموثی ہی بہتر اور افسل ہوتی ہے۔ بہت ہو وہ اور کی دیا دہ ہوگائین عام حالات میں خاموثی ہی بہتر اور اور لئے کہ کال کی صفت ہے۔ دیا ہوگائین عام حالات میں خاموثی ہی بہتر اور کی کو کہ اور کی موجہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی کہ جب تم کی بندے کو دیکھوجے دنیا ہے ہو رفیت ہونے کی اور کم ہولئے کی نعت ارشاد فرمایا کہ جب تم کی بندے کو دیکھوجے دنیا ہے ہو رفیت ہونے کی اور کم ہولئے کی نعت دیا ہے دوئی ہی کو قوال سے قریب ہوجاؤ (لیعن اس کی محبت اختیار کرو) کیونگر اس پر حکست کا ارتقاء ہوں اس کے دل میں اللہ یا کہ حکست کی باتھی ڈالتے ہیں (مکٹلو قالمانی ہوس)

ایک حدیث بی ارشاد ہے کہ جس نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا اللہ تعالی اس کی ان چیزوں کی پردہ پوشی فرما کیس کے جن کا ظاہر ہونا تا کوار ہوتا ہے اور جس شخص نے اپنے عصر کوروک لیا اللہ تعالی اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا اور جو شخص اللہ کی بارگاہ بی معذرت پیش کرے (بینی تو بہ کرے) اللہ تعالی اس کی معذرت قبول فرمائے گا۔ (مشکوۃ المصابح سس نربان ایک در ندہ ہے آگراسے چھوڑ دوں گا تو بہان ایک در ندہ ہے آگراسے چھوڑ دوں گا تو بہان ایک در ندہ ہے آگراسے چھوڑ دوں گا تو بہان ایک در ندہ ہے آگراسے چھوڑ دوں گا تو بہدے کے کا خار ہے کہ میری زبان در ندہ ہے آگراسے چھوڑ دوں گا تو بھو کے حضرت من نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دین بی عقل مند نہیں ہے جوا پی زبان مختوظ نہیں رکھتا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگرتم کوا پی باتوں کی کتابت کے لئے کا غذ فرید نے بیٹ سال تک دنیا کی بات نہیں کی اور جب کوئی بات کرتے تو ایک دوات اور کا غذا ورقام پاس دکھ لیتے پھرشام کوا پیٹشس سے محاسبہ کرتے تھے کہ فلاں فلاں بات کس ضرورت سے کہی اور بعتر صرورت کہی یا ضرورت سے زیادہ ان اکابر کے بیوا تھات

احياءالعلوم وغيره بس لكسے بيں۔

زیاده بولناسخت ولی کاباعث ہے:

وَعَنِ ابْنِ عُسمَرَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَصَلَّ اللّٰهِ وَسَلَّمَ لَا تَسكِيرُ وَا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَإِنَّ كَثُرَةَ الْكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَتُ كَثُرَةَ الْكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَلْبُ الْقَاسِيُ \_ (رواه الرّفَى) قَسُوةً لِلْقَلْبُ الْقَاسِيُ \_ (رواه الرّفَى)

ترجمہ:حصرت عبدالله ابن عرائے روایت ہے حضورا قدر علاقے نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات کرنا دل کی تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات کرنا دل کی سختی کا باحث ہے اور بلا شبداللہ ہے سب سے زیادہ دوروی قلب ہے جو سخت ہے۔

(مفکلو قالم صائح ۱۹۸۸ از ترفی ک

تشریخ: اس مدید سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر جس قدر چاہے کرے فیر بی فیرہے۔
دنیا جس بھی اس کی وجہ سے سکون واطمیتان ہوتا ہے آخرت بیل بھی بڑے بڑے اجور وشرات طختی ہیں۔ اور بلند درجات بھی ہی ہوتے ہیں۔ ذکر اللہ جس وہ باتیں بھی داخل ہیں جو دبی ضرورت سے کی جا کیں۔ مثلاً دینیات کا پڑھنا پڑھانا سائل سیکسنا سکھنا سکھانا، فیرکی راہ بتانا، برائی سے روکنا وغیرہ ۔ ذکر کے علاوہ بات نہ کی جائے۔ انسان کو دنیا وی ضرورت کے لئے بھی زبان کھوئی پڑتی ہے لیکن بقدر صرورت کے لئے بھی زبان کھوئی پڑتی ہے لیکن بقدر صرورت تھوڑی بہت بات کر کے کام چلانا چاہے۔ حضورا فدر کی لئے نے فر مایا کہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ ہو ایک کے متافل سے دوک ویتی ہے۔ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالی اللہ کے ذکر سے اور دوسرے دبی مشاغل سے دوک ویتی ہے۔ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالی اللہ کے ذکر سے اور دوس سے دول کی مثانا ہرہ دونوں طرح ہوتا ہے لینی حقوق اللہ کی اور شیخ می بھی ہوتا ہے۔ لینی حقوق اللہ کی اور شیخ میا بہت ہوتا ہے۔ لینی حقوق اللہ کی اور شیخ میا بہت ہوتا ہے جس کے مظاہرے اور ایک ہے مشاخل ہو باقوں بھی بھی اور شیخ میا بہت ہوتا ہو جس کے مظاہرے کی اور شیخ میا بہت ہوتا ہو ہے جس کے مظاہرے کی جاتے ہوں وہ کے اور باقوں بھی بھی اور شیخ میا بہت ہوتا ہوتے ہیں۔ جو لوگ خواہ مؤاہ جمک جمک کرتے رہتے ہیں اور ذکر اللہ کے علاوہ کو سے تو بیں۔ ان کے ظاہری باطنی حالات اور معاملات کا جائزہ لیا جائے تو دل کی قسادت اور معاملات کا جائزہ لیا جائے تو دل کی قسادت اور تھی واضح طور برعیاں ہوجائے گی۔

وَعَنُ أُمَّ حَبِيْيَةَ رَضِى الْكُهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُل كَلام ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا آمُرُ ' بِمَعْرُولِ اَوْنَهِى 'عَنْ مُنْكُرٍ

أوُدِّكُرُ اللَّهِ (رواهرَ نري)

ترجمہ: حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے کہ حضور اقد سی اللہ نے ارشاد فر مایا کہ انسان کی ہربات (جواس کے منہ سے نکلے) اس کے لئے وبال ہے اور نقصان کی چیز ہے اس کے نفع کی چیز نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ امر بالمعروف کرے یا نہی عن المنکر کرے یا اللہ کا ذکر کرے۔ (مشکلوة المصابح ۱۹۸۸ از تر ندی)

من امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ذکراللہ کےعلاوہ ہربات وبال ہے

تشریج: اس مبارک حدیث میں بے بتایا کہ انسان جو بھی کوئی بات اپنے منہ سے نکالنا ہوہ اس کے لئے وبال ہوتی ہے اور اس کے لئے نقع مند نہیں ہوتی ہاں اگر امر بالمعروف کر سے بعنی اس مجھ کاموں سے رو کے باللہ کے ذکر میں مشخول رہے تو اس سلسلہ میں جو کھاس کی زبان سے نکلے گاوہ اس کے لئے فاکہ ومند ہوگا، جو گناہ کی با تیں زبان سے نکلیں ان کا وبال تو ظاہر ہے جو کلام مبار ہے بعنی نہ گناہ نہ تو اب ہے اس میں مشخول ہوتا بھی نقصان کا باعث ہے اس لئے کہ جنتی دیر میں وہ بات زبان سے نکالی میں مشخول ہوتا بھی نقصان کا باعث ہے اس لئے کہ جنتی دیر میں وہ بات زبان سے نکالی ہے۔ جس پر نہ عذاب ہے نہ تو اب ہے اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کر لیا جا تا تو ہوئے برے در جات نصیب ہوجاتے۔ دنیا کے تاجراصل مال کے گھٹ جانے کو خمارہ کہتے تی ہیں۔ لیکن سمال بھر محنت کر کے جس قدر منافع کی امرید تھی اگر وہ حاصل نہ ہوت بھی اسے نقصان کہتے ہیں۔

اگر چہاصل سر ماریم تحقوظ ہواور کچھ تھوڑ ابہت نفع بھی ملا ہو، آخرت کے معاملہ میں بھی اس طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے وقت مباح بات کر کے زبان کوخرج کیا اور وقت کو ضالتے کیا آئی دیر میں اللہ کا ناما لیا جاتا تو آخرت میں اس کے عوض بڑے بورے بہاڑ وں سے بھی بڑھ کر اجورو ٹمرات تھیب ہوتے جو چیز مل سمتی تھی پھر نہ کی ہیں تو نقصان ہے امر بالمعر وف اور نہی عن الممتر بھی ذکر اللہ کا ایک شعبہ ہے جو خص اخلاص کے ساتھ دین کے سمی بھی کام میں گے اس کا وہ ممل ذکر ہی میں شار ہے پھر بھی حضورا قدس تالیق نے امر بالمعروف اور نہی عن الممتر کو علیحہ ہ ذکر کو میں ان دونوں چیزوں کی بہت اہمیت ہے جیسیا کہ خود نیک بنا اور گنا ہوں کو چھوڑ ناضروری ہے اس طرح دوسروں کو نیک بنا اور گنا ہوں کو چھوڑ ناضروری ہے اس طرح دوسروں کو نیک بی بات اہمیت ہے جیسا کہ خود نیک بنا اور گنا ہوں کو چھوڑ ناضروری ہے اس طرح دوسروں کو نیکیوں پر ڈ النا گنا ہوں سے روکنا بھی ضروری ہے۔

مسلمانوں کی فرمہ واری: بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے بندوں کی ہوایت کیلئے اپنے اسکام بھیج ہیں۔ جو آن مجید اور صدیت نبوی اللہ اللہ کے ذریعہ بندوں تک پنچ ہیں۔ ان احکام بھیج ہیں۔ جو آن مجید اور صدیت نبوی اللہ اللہ کی کیا جا تا ہے۔ بیضداے تعالیٰ کی بندیدہ چزیں ہیں اور بہت ہے کام ایسے ہیں جن کا کرنا شع ہے ان کو "منکو" کہتے ہیں۔ یعن برا کام جو خدائے تعالیٰ کی شریعت میں ہیں ہے۔ اسلام سے اس کا جو زئیس کھاتا بیاللہ تعالیٰ کو تا محبوب اور تا پہند ہے، معروف میں فراکش، واجبات، سنن ، ستجبات، سب وافل ہیں۔ اور منکر میں حرام ، کروہ (تحریکی و تنزیبی ) سب وافل ہیں۔ سب سے بوی نیکی فرض اور واجب کو انجام میں حرام ، کروہ (تحریکی و تنزیبی ) سب وافل ہیں۔ سب سے بوی نیکی فرض اور واجب کو انجام دیا ہے۔ اور سب سے بواگناہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ جو بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس کے ذمہ مرف بہی نیس ہے کہ خود نو دیدار خود تو دیدار خود تو دیدار میں ہوتی۔ صالانکہ مومن کی خاص صفات جو ہوتے ہیں گران کو دومروں کی دیداری کی بالکل گرنہیں ہوتی۔ صالانکہ مومن کی خاص صفات جو قرآن مجید ہیں بیان کی تی ہیں ان میں نیکیوں کا عظم کرنا اور برائیوں سے روکنا بری انہیت کے ساتھ دیوں کی ایک کی ہیں ان میں نیکیوں کا عظم کرنا اور برائیوں سے روکنا بری ایمیت کے ساتھ دیان فرمایا ہے۔

مُوْكَنَ كَى حَاصَ صِفَاتَ: ـــورة توبه صلى ارشادَے: وَالْــمُـوُ مِـنُــوُنَ وَالْـمُـوُ مِـنَـثُ بَــغُـضُهُــم اَوْلِيَــاُ بَعُصَ يَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنُهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقِيَّمُونَ الصَّلواةُ وَيُوْ تُوْنَ الدُّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَة اُولَيْكَ شَيَرُ حَمُهُمُ اللَّهُــ

ور و و المعروف ( نیکیول کا تھم کرنا) اور نی عن المنکر (برا یُول سے روکنا) میں بڑا فریف سے براکنا) میں بڑا فریف سے برائیول سے روکنا) میں بڑا فریف ہے جے مسلمانول نے چھوڑ رکھا ہے۔ حضورا قدس اللہ کے کا ارشاد ہے: حَسَنُ دَائ مِن دَائ مُن کُرم مُنگر اللہ فَاللہ فَال

ترجمہ: یعنی تم بیں ہے جو تخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ ہے بدل دے ( یعنی برائی کرنے والے کو اپنے ہاتھ ہے بدل دے برائی کرنے والے کو اپنے زور کی طاقت ہے روک دے )اگر اس کی طاقت نہ ہوتو زبان ہے بدل دے یعنی برائی کرنے ہے روک دے اگر اس کی طاقت نہ ہوتو دل ہے برا جائے اور یہ ( مسرف دل ہے برا جان کر خاموش رہ جانا اور ہاتھ یا زبان ہے منع نہ کرنا ) ایمان کا سب ہے کمزور درد ہے۔

وجوت فکر: ۔اب ہم سبل کراپ حال پرخورکریں کہا پی نظروں کے سامنے گناہ ہوتے ویصنے ہیں۔ شرایس پی جا رہی و کیمنے ہیں۔ نمازیں قضا کی جارہی ہیں۔ روزے کھائے جارہ ہیں۔ شرایس پی جا رہی ہیں۔ رشوت کے مالوں سے کھر بھر ہے جارہ ہیں۔ طرح طرح کی بے حیائی کھروں ہیں جگہ کر رہی ہے۔ بیسب پکی نظروں کے سامنے ہے پھر کتنے مرد وجورت ہیں جواسلام کے دعو بدار ہیں اوران چیزوں پردوک ٹوک کرتے ہیں۔ کھلم کھلا خدائے پاک کی نافرمانیاں ہورہی ہیں۔ لیکن ندول میں نیس ہے ندزبان سے کوئی کلہ کہنے کے دوادار ہیں۔ اور ہاتھ سے رہ کئے کا تو ذکر میں ہے۔

دوسروں کو تیکیوں پر ڈالٹا اور برائیوں سے روکنا تو درکنار خودا پی زندگی گناہوں ہیں است بت کردگی ہے۔خود بھی گناہ کررہے ہیں۔ادراولا دکوادر دوسرے ماتخوں کو نہمرف گناہوں ہیں ہیں ملوث و کیمجھتے ہیں بلکہ ان کوخود گناہوں بر ڈالتے ہیں اپنے قول اور فعل سے ان کو گناہوں ہیں در کیم کرخوش ہوتے ہیں۔ فلا ہرہے کہ پہطور طریق اللہ تعالی کی رحت دلاتے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عذاب کو بلانے والے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو بلیلاتے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں اللہ کے عذاب کو بلانے تا ہے تو بلیلاتے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں سمیمیں گھوشے ہیں اور ساتھ ہی شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ دعائیں تبول نہیں ہوری ہیں۔ مصیبت دور نہیں ہوتی دعا کیے قبول ہوا ورمصیبت کیے رفع ہو جب کہ نہ خود گناہ چھوڑتے ہیں۔ مصیبت ان اور نہ دوسروں کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب مصیبتیں آتی ہیں اور ذکر و درود کا تو خیال ہوتا ہے لیکن ورسرے بھی ان کو نیک جانے ہیں انہیں اپنی عبادت ہیں آئی در درود کا تو خیال ہوتا ہے لیکن دوسروں کو جی کرائی والا دکو بھی گناہوں سے نہیں روکتے اور ذکر و درود کا تو خیال ہوتا ہے لیکن دوسروں کو جی کرائی اولاد کو بھی گناہوں سے نہیں دوسروں کو تو درود کا تو خیال ہوتا ہے لیکن دوسروں کو جی کرائی اولاد کو بھی گناہوں سے نہیں دوسروں کو جی کرائی اولاد کو بھی گناہوں سے نہیں دوستے ہیں۔ خانقاہ والے مرشد ہیں لیکن لڑے خانقائی میں دوروری کو جی کرائی کیا گئا ہیں کرائی کیا گئی کے محمد شہیں جنلا ہیں داروگی میں نہیں کہا تی کی کے محمد شہیں جنلا ہیں داروگی میکند ہیں جنلا ہیں داروگی میں نہیں کہا تیں کہا جی دائوگی کیا جی دائوگی کی کے محمد شہیں جنلا ہیں دائوگی کے کا بیکن کیا جی کرائی کیا گئی کی کے محمد شہیں جنلا ہیں دائوگی کی کی کیکھند ہیں جنلا ہیں

مجھی حرف غلط کی طرح بھی برائیوں پر دک ٹوکٹبی*ں کرتے۔* 

ایک بستی کو اُ گفتے کا تھم : ۔ ایک مدیث می ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے حصرت جرائیل کو تھم فرمایا کہ فلاں فلاں بستی کا اس کے رہنے والوں کے ساتھ تختہ اُلٹ دو حصرت جرئیل نے عرض کیا اے پروردگاران میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھیکنے کے بقدر بھی آپ کی نافر مائی نہیں کی ۔ ( کیا اس کو بھی اس عذاب میں شریک کرلیا جائے ) اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا کہ اس ستی کو اس مخف پراور باقی تمام رہنے والوں پر الٹ دو۔ کیونکہ بی مخص خورتو نیکیاں کرتا رہا اور نافر مائی سے بچتا رہا ) لیکن اس کے چرے پر میرے (احکام ) کے بارے میں بھی کسی وقت مائر مائی نہیں پڑی۔ (مفکلو قشریف) امریا لمعروف اور نہی عن المکر کے فریضہ کی انجام دی ہی کو تا تی میں کو تا تی گوتان کرنے کو ایا کی کے دیں ہی کو تا تی کو تا تی کی کو تا کہ کرونے کی انجام دی ہی کوتان کرنے کا وبال کس قدر ہے۔ اس مدیث سے ظاہر ہے۔ فریش کی بیا و میس تر رکھو:

تشری جو چیزیں فرائض ہیں ان کا ادا کرنا تو بہر حال فرض ہے۔ اور ان کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جن کا ادا کرنا لازم ہے ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے ان پڑھل کیا جاسکتا ہے لکین جوامور مستحب ہیں وہ استے زیادہ ہیں کہ ان سب پڑھل نہیں ہوسکتا ایک کو کر ہے تو وی ہیں چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ ایک وقت ہیں ایک ہی کام ہوسکتا ہے ای بات کے چیش نظر ایک سحانی شنے عرض کیا کہ جھے کوئی ایسی چیز بتا کیں ہیں لگارہوں اور اس کے کرنے ہے بہت ی نیکوں کے جھوٹ جانے کا جو نقصان ہے اس کی تلاقی ہوتی رہے اس کے جواب ہی حضورا قدر بھالتے نے جھوٹ جانے کا جو نقصان ہے اس کی تلاقی ہوتی رہے اس کے جواب ہی حضورا قدر بھالتے نے ان کو زبان کا ایک میں ترون جان کی دوخت اللہ کی یاد ہیں ترون جانے ہے۔ قرآن ان کو زبان کا ایک عمل بتادیا اور وہ ہی کہ تہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد ہیں ترونی جا ہے۔ قرآن

قَرْ آن مجيد ميں كثرت ذكر كاتھم: -سورة احزاب ميں ارشادے: يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا وَ سَبَحُوهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ۚ كَا

ترجہ: اے ایمان والوتم الندکوخوب کشرت ہے یا وکیا کرواور صبح وشام اس کی شبیح بیان کرو۔اللہ کا ذکر بہت بری دولت ہے۔ جوشخص اپنی زبان کواللہ کی یاد میں لگائے رہاوروہ تیری میری برائی کرنے سے بھی محفوظ رہے گا۔فضول اور لا یعنی سے بھی بچ گا۔ جھوٹ بہمت ،چفل ،گائی گلوج اور ہر کری بات سے بی جائے گا۔ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جوشخص بہمت ،چفل ،گائی گلوج اور ہر کری بات سے بی جائے گا۔ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جوشحص اس سے عاجز ہو کہ راتوں کو تکلیف اٹھائے (یعنی نماز تہد پڑھے) اور مال خرج کرنے میں نبوی کرے اور وشمن سے مقابلہ کرنے میں بزول ہوا سے جاہیے کہ اللہ کا ذکر کشرت سے کرے اور وشمن سے مقابلہ کرنے میں بزول ہوا سے جاہیے کہ اللہ کا ذکر کشرت سے کرے اللہ عیب والتر بیب)

ایک اور صدیث میں ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ بچھے ہوئے بستروں پر اللہ کو یاد کریں ہے۔اللہ تعالیٰ ان کو ہلند درجات میں داخل فرمائے گا۔(الترغیب دالتر ہیب) ان مرکر و کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ حضور اقدی ہے انتو نے فرمایا کہ اس قدر اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں (الترغیب والتر ہیب)

حضرت ام انس فے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائے آپ اللہ فی فی اللہ فی کھی وصیت فرمائے آپ اللہ فی ف فرمایا کہ گمنا ہوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ افغنل ترین ابحرت ہے اور فرائض کی پکی پابندی کرو کیونکہ یہ افغنل ترین جہاد ہے اور کٹر ت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کیونکہ کٹر ت ذکر سے بڑھ کرکوئی چیز اللہ کے نزد یک مجوب نہیں ہے جے لے کرتم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ (الترغیب والتر ہیب)

جس نے اپنی زبان کو کٹرت ذکر میں لگادیا اس نے اپنی زبان کی قیمت پیچان لی اور نہ صرف یہ کہ بہت سے گنا ہوں سے نے حمیا بلکہ آخرت کے بڑے بڑے درجات کا مستحق ہو میا۔ جعلنا الله منهم /

زبان کی تفاظت ہے متعلق احادیث اوران کار جمہوشرح لکھنے کے بعدیہ آخری تین حدیثیں (حدیث ۳۹،۳۸،۳۸) ہم نے اس لئے قتل کی جیں کہ قار ئین کوزبان کے مہلکات اور نقصانات معلوم ہونے کے بعد بھی معلوم ہوجائے کہ زبان کے منافع اور خوبیاں کیا ہیں اور بیا کہ جو من زبان کو برائیوں سے محفوظ رکھے اس کے لئے وہ کوئی چیزیں ہیں جن میں اپنی زبان کو مشغول رکھے۔ فہ کورہ تیزوں اعادیث سے معلوم ہوا کہ زبان کو اللہ کے ذکر اور امر بالمعروف و نبی عن المبتكر اور ديگرد بني مشغلوں ہيں لگائے رکھنا چاہيے جوآخرت ہيں کام آئيں۔اب ہم ذکر کے فضائل لکھتے ہیں تا کہ شوق اور زغبت پيدا ہوا ور منافع کوسا منے رکھ کرا پے نفس سے منا واور لا لیعنی چیٹرا کرذکر میں لگانا آسان ہوجائے۔

اولاً قرآن مجید کی ملاوت اوراس کی خاص خاص سورتوں کے فضائل اور پھر دیگراذ کار اور درُ و دواستغفار کے فضائل لکھتے ہیں :

﴿ .... قرآن مجيد كي تلاوت اوراس كي فضيلت ..... ﴾

قرآن مجیداللہ کی کتاب ہے اس میں احکام ہیں، معارف وتھائی و آواب ہیں ہی اس نے دنیاو آخرت کی کامیابی کے اعمال بتائے ہیں۔ بیانتلاب عالم کے اسباب اوراقوام کے زیر وزیر کے دموزیتا تا ہے۔ اس کی برکتیں ہے انتہا ہیں۔ فدائے پاک کی رحمول کا سر چشمہ ہے۔
فدیت و دولت کا فزانہ ہے۔ اس کی تعلیمات پڑمل کرتا دنیا و آخرت کی سر بلندی اور سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ بیسب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے۔ فائق و مالک کا پیام ہے جوا ہے بندول کے لئے بھیجا ہے۔ اس کے الفاظ بایر کت ہیں اس کی تلاوت کرنے و لا آخرت کے بے انتہا اجر و شرات کا سخی تو ہوتا ہی ہے۔ و نیاوی زندگی ہیں بھی رحمت و برکت اور عزت و فعرت اس سے ہمکتار ہوتی ہے اور پی شخص سکون قلب اور خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے۔ کلام اللہ کی مجیب شان ہمکتار ہوتی ہے اور پی سے میں میں بوتا کہ بار بارا یک ہی بری نہیں ہوتا کہ بار بارا یک ہی چیز کو کہاں ہیں موتا کہ بار بارا یک ہی چیز کو کہاں تک یز معلوں بلکہ جتنی بارارز ھے ہیں۔ نی چیز معلوم ہوتی ہے۔

 ترجمہ: لیخی تم طاوت قرآن اور ذکر اللہ کو لازم کر لوکیونکہ اس ہے آسان بیس تمہارا تذکرہ ہوگا۔اور زیمن بیس تبہارے لئے نور ہوگا۔ (مفکلو ق المصابع ص ۱۵ سے ۲)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہتم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قر آن مجید پڑھے اور پڑھائے۔(بخاری وسلم)

معنرت عبدالله بن عباس مدوایت ہے کہ رسول خداتا تھے نے ارشاوفر مایا کہ جس مخص کے دل میں قرآن مجید کا مجمد معلوم کے دل میں قرآن مجید کا مجمد مصد (مجمی) نہیں وہ وہران کھر کی طرح ہے (ترندی) معلوم مواکہ ول ایک عمارت کی طرح ہے۔ جس کی آبادی قرآن شریف ہے۔۔

حضرت عبداللہ بن عرات دوایت ہے کدر شک مرف دوآ دمیوں پر ہے۔ ایک وہ جس کو خدانے قرآن دیا۔ سووہ رات دن لگار ہتا ہے۔ ( نمازوں میں پڑھتا ہے۔ تلاوت کرتا ہے۔ اس پڑھل کرتا ہے۔ ) دومروے وہ فض جس کو خدانے مال دیا سووہ اس میں سے رضائے موٹی میں خرج کرتا رہتا ہے ( بخاری )۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضورا قد کی ایک نے ارشاد فرمایا کہ جو فض کی رات میں سوآ بیش پڑھ لے قرآن اس رات کے بارے میں اس سے نہ مگڑے دادر جس نے کسی رات میں دوسوآ بیش پڑھ لیس تو اس کے لئے ساری رات کا ثواب تکھا جائے گا۔ اور جس نے کسی رات بائی سوآیات سے ہزار آیات تک پڑھ لیس تو وہ میں کے وقت اس حالت میں ہوگا کہ اس کے لئے ایک قطار کی وقت اس حالت میں ہوگا کہ اس کے لئے ایک قطار کی وقت اس حالت میں ہوگا کہ اس کے لئے ایک قطار کیا وقت اس حالت میں ہوگا کہ اس کے لئے ایک قطار کیا وقت اس حالت میں ہوگا کہ اس کے لئے ایک قطار کیا وقت اس حالت میں ہوگا کہ اس کے لئے ایک قطار کیا وقت اس حالت میں ہوگا کہ اس کے لئے ایک قطار کیا و

قرآن اس ہے جھڑانہ کرےگا۔اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس نے رات میں قرآن مجید کاحق ادا کردیا۔اس لئے قرآن شریف اپنے حق کے بارے میں اس سے موّا خذہ نیس کرےگا کہ اس رات تونے میراحق ادائیس کیا۔

کے بعد بیج ناشتہ سے فارغ ہوکر بناؤ سنگھار کر کے اسکول کی راہ لینے ہیں اور بڑے ملازمتوں کو چاہ بیٹ ہیں۔ جب اسکول والے چل ویتے ہیں۔ جب اسکول والے بیخے والیس آتے ہیں تو وہ بی گانا بنا بنا سنتے رہتے ہیں۔ جب اسکول والے بیخے والیس آتے ہیں تو وہ بی گانا بننے میں لگ جاتے ہیں۔ کہاں کا ذکر اور کہاں کی طاوت سب کتب و نیا میں مست رہے ہیں۔ بہت کم کسی گھرے کلام اللہ پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ ذکر اللہ اور مین ہیں مطلے کے مطلخ فلت کدے ہوئے ہوئے ہیں۔ اِتحاد تکام اللہ کے مطلخ فلت کدے ہوئے ہوئے ہیں۔ اِتحاد تکام کی گھر میں کوئی نمازی ہے۔

اب ہم مختلف سورتوں کے فضائل لکھ دہے ہیں تا کہ تلاوت کے فوائد اور فضائل سامنے آجانے سے اور زیادہ ترخیب کا ہاعث ہو۔

سُسورة الفاتِ عَلَى فَضِيلَت: - سورة الفاتحةر آن مجيدى پهل سورت ہے جوبہت برى فضيلت والى سورت ہے ايك حديث بي اس كوفر آن مجيدى سب برى سورت فر مايا ہے - ( يخارى ) سورتي تو اور بھى جي ليكن عظمت كے اعتبار سے بيسب سے برى ہوں ہاس ك بہت بركات جي فماز كى برركعت بلى برحى جاتى ہے - ايك حديث بي فر مايا كہ سورة فاتح جيبى سورت ندتو توريت بي فازل بوئى ندا جيل بي ندز بور بيل ندقر آن بي ( تر ندى ) سورة فاتح كا مورت ندتو توريت بي فازل بوئى ندا جيل بيس ندز بور بيل ندقر آن بي ( تر ندى ) سورة فاتح كا ورد ركھنا د نيا و آخرت كى بھلائيوں سے فواز سے جانے كا بہت بردا ذريعہ ہے۔ ايك حديث بيل ارشاد ہے كہ سورا و فاتح اللہ جل شانه ئے اپنے عرش كے نيچے سے مرحبت و وعالم ملک نے ارشاد فر مايا كہ سورة فاتح اللہ جل شانه ئے اپنے عرش كے نيچے سے مرحبت فرمائى۔ ( حصن صين )

۔ حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ آنخضرت میں ایک نے نے مایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو۔ کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لئے (جواسے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کی فرض نماز کے بعد بھی آیت الکری پڑھنی چاہیے۔حصرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حصورا قدری آئے گئے ہیں کہ میں نے حصورا قدری آئے گئے ہے۔ سنا ہے کہ جو محص ہر ( فرض ) نماز کے بعد آیة الکری پڑھے اس کو جنت میں جانے کے لئے موت بی آڑنی ہوئی ہے اور جو محص اس آیت کو بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیے قو اللہ اس کے کھر میں امن رکھے گا۔ اس کے کھر میں امن رکھے گا۔

(بيهى في شعب الايران)

شیطان کے اثر، آسیب، بھوت پریت سے نیچنے کے لئے آید الکری کاپڑ منا مجرب ہے۔ سور آ کقر و کی آخری دوآ یتوں کی فضیلت: ۔ سور وَ بقر و کی آخری دوآ یتی (امَـــنَ السرَّ مُسُولُ ہے لے کرختم سور آئک )ان کے پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ آخری آیت میں

(۱) فاتحالكتاب ( يعنى سورة الحمد شريف)

(۲) سورة بقره کی آخری آیات (ان دونوں میں دعا کیں ہیں) اللہ کا بید عدہ ہے کدان میں ہیں ) اللہ کا بید عدہ ہے کدان میں سے دعا کا جو بھی حصد آپ آلیا ہے پڑھیں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فر مائے گا۔ (مسلم شریف)

خصرت ابومسعودؓ ہے روایت ہے کہ حضوراقد کی تفاقہ نے ارشادفر مایا کہ جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دوآیات کسی رات میں پڑھ لیس تو بیآیات اس کے لئے کافی ہوں گی۔ ( یعنی رات بھر بیخض جن و بشر کی شرارتوں ہے محفوظ رہے گا۔ ہر ناگوار چیز سے اس کی حفاظت ہو گی۔) ( بٹاری مسلم )

ایک صدیمت میں ہے کہ آنخضرت محقاق ہے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سور ہُ بقرہ کے ختم پر جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے فزانوں سے دی ہیں جو اس کے عرش کے پنچے ہیں۔ (ان میں جو دعائیں ہیں ایسی جامع ہیں کہ انہوں نے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کا سوال ان میں نہ آگیا ہو۔ (مفکو قاشریف)

حضرت مکول تابعی نے فرمایا کہ جوشخص سورہ آل عمران جعہ کے دن پڑھ لے رات آنے تک فرشتے دعا کرتے رہیں گے۔ (مشکوۃ المصائع عن الدادمی و هو محمول علی انه من صحابی مرفوع اذمثل هذا لا یدرک بالرانی)

سورة العمران كى آتخرى وس آيات كى قضيلت: دهرت عنان عنى فرمايا كه جوه المعمران كى آتخرى وس آيات كى قضيلت: دهرت عنان عنى في فرمايا كه جوه المعمران كى آخرى (وس آيات إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوْتِ وَالْاَدُضِ سے لے كرختم سورة تك كسى رات من بڑھ لے تو بورى رات نماز ميں كھڑے رہے كا تواب لكھا جائے كاروارى)

سورہ کہف کی قضیلت: ۔ سورہ کہف پندرہویں پارے کے آدھے ۔ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کہف کی قضیلت واردہوئی ہے۔ حضرت ابوسعیڈ ہے روایت ہے کہ آئے فضرت محمد اللہ معید ہے کہ آئے فرمایا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی اس کے لئے دونوں جمعوں کے درمیان نورروشن رہے گا۔ (بیمیل فی الدعوات الکبیر) یعنی اس کا ول منوررہے گایا یہ مطلب ہے کہ جمعہ کے دن ایک ہار پڑھ لینے ہاں کی قبر میں بقدرایک ہفتہ کے روشنی رہے گا۔ اگرکوئی ہر جمعہ کو بڑھ لیا کر ہے واسے موت کے بعد بھی نورنھیں بقدرایک ہفتہ کے روشنی رہے گی۔ اگرکوئی ہر جمعہ کو بڑھ لیا کر ہے واسے موت کے بعد بھی نورنھیں ہوگا۔

حضرت ابودردا عدروایت ہے کہ رسول اکرم اللہ نے اراشاوفر مایا جس نے سورہ کہفت نے اراشاوفر مایا جس نے سورہ کہف کے اقل حصہ میں جمن آیات پڑھلیں وہ د جال کے فتنہ ہے محفوظ رہے گا۔ (رواہ التر فدی) سورہ کئین شریف کی فضیلت: حضرت عطاء بن ابی رباح (تابعی) فرماتے ہیں کہ مجھے یہ صدیث پنجی ہے کہ رسول اللہ بھاتھ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے دن کے اقل حصہ میں کیاں مردی جا کیں گی۔ (مشکوہ)

اورا یک حدیث میں ہے کہ آنخضرت محقظ نے فرمایا ہے کہ جس نے سور ہو گئیں اللہ کی رضا کی نیت ہے پڑھی۔ اس کے پچھے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔لہذاتم اسے اپنے موتی کے پاس پڑھا کرو۔ (مشکلو ہ شریف) یعنی جس کی موت کا وقت قریب ہواس کے پاس پیٹھ کر پڑھو۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ فیا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کا در سور ہو گئیں ہے۔ جس نے لیمین (ایک مرتبہ) پڑھی۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے لئے دس مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھنے کا تو اب لکھ دے گا۔ (مشکلو ہ شریف)

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اقدی انس سے ارشاد فر مایا ہے کہ تم اپن عورتوں کوسور افتدی آنس ہے کہ تم اپن عورتوں کوسور افتدہ کھا و کہ کہ تاری العمال ) سور و تبارک الذی اور الم سجدہ کی فضیلت: ۔حضرت ابو ہریر ﷺ ہے روایت ہے کہ

حضوراقد س المنطقة في ارشاد فرمايا ب كوفر آن شريف مين ايك سورت به جس من من آيات مين اس في ايك فض كي يهال تك سفارش كى كه بخش و يا كميا - بيسورة مَهَا ذك الله في بِيدِه المُمُلُك به - (ترندي)

حفرت جابر فرماتے بیں کہ حضور اقد س اللہ دات کو اُس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ آلم ، حزیل اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے۔ (ترفدی) دوسور تیس عذاب قبر سے بچانے والی بیں: ۔ سورہ آلم تزیل اکیسویں پارہ بیں بیں۔ جسورہ آلم سر بھی کہتے ہیں۔ جوسورہ لقمان اور سورہ احزاب کے درمیان ہے۔ سورہ تبارک الذی اور آلم سجدہ کو قبر کے عذاب سے بچانے میں خاص دخل ہے۔ جیسا کہ چغلی اور پیشاب کی چھیٹوں ہے احتیاط نہ کرنے کاعذاب لانے میں ذیادہ دخل ہے۔

حضرت خالد بن معدان (تابعی ) نے فرمانی کہ جھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک فخص سورہ آگم بجدہ کو پڑھا تھا اس کے سوا (بطور ورد ) کوئی دومری سورۃ نہ پڑھتا تھا اور تھا ہمی بہت گنہگار جب قبر بیلی عذاب ہونے لگا تو اس سورۃ نے اس شخص پراپ پر پھیلا دے اور عرض کیا کہ اے رب اس کی مغفرت فرمادے کیونکہ یہ جھے پڑھا کرتا تھا۔ چنا نچہ خداوند قد وس فرض کیا کہ اے رب اس کی مغفرت فرمای کہ اس کے لئے ہر گناہ کے بدلے ایک ایک آیک آیک کی دواور ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک آیک گئے دواور ایک ایک ایک آیک آیک کی دواور ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہی فرمایا کہ بیسورۃ اپنے پڑھنے والے کی جانب سے قبر میں جھی فرمایا کہ بیسورۃ اپنے پڑھنے والے کی جانب سے ہوں تو جھے اپنی میں جنہیں ہوں تو جھے اپنی اس کے بارے بیس میری سفارش قبول فرما، اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو جھے اپنی کر اس سے مثادے۔ یہ بھی فرمایا کہ بیسورۃ پرندے کی طرح اپنے پڑپھیلا دے گی۔ اور سفارش کی اور عذاب قبر سے بچائے گی۔ یہ جو پچھ فضیلت سورۃ آگم سجدہ کی بتائی یہ فضیلت اور کرے گی اور عذاب قبر سے بچائے گی۔ یہ جو پچھ فضیلت سورۃ آگم سجدہ کی بتائی یہ فضیلت اور خصوصیت سورۃ تبارک البی کی بیدہ الملک کی بھی بتائی۔ (مفکلہ قبرت الداری مرسلا)

ایک صدیت میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ نگالیا۔ انہیں پند نہ تھا کہ یہاں قبر ہے وہاں سے ان کوسورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے کی آ واز آئی۔ پڑھنے والے نے (جو صاحب قبر تھا۔) بیسورۃ پڑھنے پڑھنے شم کردی۔ فیمہ نگانے والے صحابی نے حضور اقدی میں اللہ علیہ کی خدمت میں صاضر ہوکروا قدیم ض کیا۔ تو آپ نے فرمایا: هِی الْمَاهِی الْمُنْجِیةُ قَنَجَیْهِ مِنُ عَلَیْهِ مِنْ عَلَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ

ہے۔(تندي)

سورة حشر كى آخرى تنين آيئين : حضرت معقل بن يبارٌ سے روايت ہے كه حضور اقدى الله في الله الله الله الله الله الله السّعيني الْعَلِيْمَ مِنَ الشّيطَانِ الدَّرِحِيْمِ۔

پڑھ کرسورۃ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھ لے اللہ تعالی اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیں مے جواس دن شام تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے اور اگر اس دن مرجائے گا، تو شہید ہونے کا درجہ پائے گا اور جس نے بیم فل شام کوکر لیا نے اس کو بھی بھی نفع ہوگا۔ (یعنی ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہیں مجاوراس رات مرجائے گا تو شہادت کا درجہ یائے گا)۔ (تر فدی ، داری)

سورة اذازلزلت اور قل ياايها الكافرون اور سورة الاخلاص كي فضيلت: ـ

حفرت ابن عبال عددوایت ہے کہ آنخفرت مرود عالم اللّٰے نے ارشادفر مایا کہ موہ إِذَا ذُلْنِ لَبَ الْلاَرُضُ نصف قرآن نے برابر ہے اور سور اَ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحد" تَهائی قرآن مجید کے برابر ہے اور سور اَقُلُ یَا اَیُّهَا النَّافِرُ وُنَ چِوَهَائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ (تر ندی)

حضرت انس نے بیان فر مایا کہ حضور اقدی اللہ کا ارشاد ہے کہ جس نے روز اند دوسو مرتبہ فیل کھو المنے آئے۔ " پڑھی اس کے پیاس سال کے گناہ (صغیرہ) اندال نامہ ہم مرتبہ فیل کھو المنے آئے۔ " پڑھی اس کے اوپر کسی کا قرض ہوتو وہ معاف نہ ہوگا۔ (ترندی) نیز حضرت انس نے حضور اقدی اللہ کا بیار شاد قال کیا ہے کہ جوشی بستر پرسونے کا ارادہ کر اور دائی کروٹ پرلیٹ کرسومر تبہ فیل کھو اللّه اُحد" پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ کا ارشادہ وگا کہ اے بیرے بندے تو این وائی وائیں جانب سے جنت میں داخل ہوجا۔ (ترندی)

ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ ایس اس سورۃ فیل مو اللّه اَحد" سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کردیا۔ (ترقدی) حضرت سعید بن

(بيبق في شعب الأيمان)

حضرت عبدالله بن حبیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک رات میں جس میں بارش ہورہی تقی اور بخت اندھر ابھی تھا۔ حضورا قد سے الله کو تلاش کرنے کے لئے نظے۔ چنا نچہ ہم نے آپ کو پالیا۔ آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں۔ فرمایا جب صبح ہوا درشام ہو۔ تو قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحد" اور فُلُ اَعُودُ بُورِ بِ الْفَلَقِ قُل اَعُو ذُ بِرَ بِ النَّاسِ تمن تمن بار پڑھ لو۔ بیمل کرلو گے تو ہرایسی جیز سے تمہاری حفاظت ہوجائے گی۔ جس سے پناہ فی جاتی ہے۔ لو۔ بیمل کرلو گے تو ہرایسی جیز سے تمہاری حفاظت ہوجائے گی۔ جس سے پناہ فی جاتی ہے۔ (ترندی)

بات يه ب كه جب كولى تخص سورة قُلُ أَعُودُ بِسِرَبِ الْمُفَلَقِ بِرُحْتا بِهِ براس چيز کے شرے اللہ کی بناہ لیتا ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور رات کے شرے بھی بناہ لیتا ہے اور گر ہوں میں دم کرنے والی عورتوں کے شرہے بھی پناہ لیتا ہے جو جاد و کرتی ہیں اور حسد کرنے والے کے شرے بھی بناہ لیتا ہے۔ اور قُسل اَعُو ذُ بوبِ النَّاسِ برُ صنے والاسینوں میں وسور ڈالنے والے کے شرسے پناہ لیتا ہے۔اتن چیزوں کے شرسے بیخے کے لئے دعاء کی جاتی ہے۔ اس لئے بیددونوں سورتیں ہرطرح کےشراور بلاا درمصیبت اور جا دوٹو نہ ٹوئکہ ہے محفوظ رہنے کے کئے مفید ہیں اور مجرب ہیں ۔اور ان کوشام تین تین بارضرور پڑھےاورسور ۃ ا خلاص بھی ان کے ساتھ تین بار ملالے اور دیمراوقات میں بھی ان کا ور در کھے کسی بچے کو تکلیف ہو، نظرانگ جائے ت وان دونوں کو پڑھ کر دم کرے۔ بچوں کو باد کرادیں ہے شام ان ہے پڑھا ئیں۔ رات كوسوت وقت كرنے كاليك عمل: -حضرت عائشة كابيان ہے كدروزاندرات كوجب حضورا قدى وللطُّنطُّة بستر يرتشريف لات توسورهُ قَسلُ هُوَ السُّلُّمةُ أحد" اور قُسل أعُو ذُ بهوَتِ النَّاسِ اورقُلُ اَعْوُدُ بِوَبِ الْفَلَقِ يِرْهَكُم بِاتْهِ كَي وونول بَشْيِليول كومِلا كران مين اس طرح پھونک مارتے تھے کہ میجھ تھوک بھی ساتھ نکل جاتا تھا پھر دونوں ہتھیلیوں کو بورے بدن پر جہاں تک ممکن تھا پھیر لیتے تھے۔ یہ ہاتھ پھیرنے سُر اور چبرہ سے اور سامنے کے جھے سے شروع فرماتے تھاور میل تین بارفرماتے تھے۔ ( بخاری ) يهاري كا أيك عمل: \_ نيز حضرت عائشة بيان فرماتي بين كه حضور اقدى الله كوجب كوئي تكليف بوتى تَحَى تواسيخ جمم ير سوره كُلُ اعُودُ بِرَبِ الفَلَقِ اور سورهُ فُلُ اعُودُ بِرَبِ النّاس يرهكردم كياكرتے تھے۔ (جس كاطريقه بھى أوريكزرا) پرجس مرض مين آ يكے ہاتھ یردم کردی تی تھی پھرآ پ کے ہاتھ کوآپ کے جسم پر پھیردی تی تھی (بخاری ومسلم)

دم صرف چو تکنے وہیں کہتے۔ دم یہ ہے کہ چو تک کے ساتھ تھوک کا بھی کچھ حصد نکل کر جائے۔

﴿ .... تبييج بتحميد ، تكبير ، تهليل وغيره كانواب ..... ﴾

جنت میں داخل: حضرت زیر بن ارتم سے روایت ہے کہ حضورا کرم اللے نے ارشاد فر مایا ہے کہ حضورا کرم اللے نے ارشاد فر مایا ہے کہ جس نے اظلاص کے ساتھ کا الله الله الله کہ لیاوہ جنت میں داخل ہوگا کی نے عرض کیا اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اس مخص کو خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے روک دے۔ (ترغیب عن الطمر انی)

یعن اس کلمہ کوا ظام کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوب بجھ کر پڑھاور

ہے دل کے ساتھ خدا کے معبود ہونے کا اقر ارکرے اجب خدائے پاک کے وحد اور الشریک اور قادر مطلق اور حاضرنا ظر ہونے کا اقر ارکرے گا تو ظاہر ہے کہ گنا ہوں کی جزائے نہ ہوگی۔
عرش تک :۔ اور فر مایا رسول الشفیظ نے کہ جب بھی بھی کوئی شخص اخلاص کے ساتھ کلا اللہ اللہ کے گا تو اس کے لئے آسان کے درواز ہے کھول دیتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ عرش تک بڑے گا اللہ کہ گا تو اس کے لئے آسان کے درواز ہے کھول دیتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ عرش تک بڑے گا۔ (بیجب ہے کہ) جب تک بڑے گنا ہوں سے بچتار ہے۔ (ترفیل) خدا تک پہنچنا:۔ رسول خد اللہ کا ارشاد ہے کہ بی رشیخ سان اللہ کے لئے خدا ہے ور ہے کوئی دو نہیں اور الحد حد للہ تراز وکو بحرد یتا ہے۔ اور لاالہ اللہ کے لئے خدا ہے ور ہے کوئی یو دہیں ہے۔ حتی کہ وہ خدا کے پاس نہ پہنچے۔ (ایسنا) سبحان اللہ نصف میزان ہے۔ یعنی قیامت کے روز سبحان اللہ نصف میزان ہے۔ لینی قیامت کے روز سبحان اللہ کا تو اب یوری تراز و مجرد یگا۔

مفکوٰۃ شریف (''مآب الطہارۃ ) میں ہے کہ رسول الثمانی نے نے فر مایا ہے کہ المحدللہ تر از وکو مجردیتا ہے اور سبحان اللہ والحمد لللہ بھردیتے ہیں زمین وآسان کے درمیان کو۔ (الحدیث من المسلم )

سب گناً الامعناف: \_رسول خدانگانی نے ارشاد فرمایا کہ جو محص کسی روز سومرتبہ سُنے خان الملّنبه وَبِعَمُدہ کِمِاس کے گناہ ختم کر دیتے ہوئیں گے۔ اگر چے مندر کے جھا گول کے برابر دوں ۔ (مشکلوں) زبان پر ملکے اور ترازو میں بھاری: حضرت ابوہریہ سے روایت ہے کہ رسول خداللہ کا ارشاد ہے کہ دو کلے زبان پر ملکے ہیں۔ ترازو ہیں بھاری ہوں گے۔خدا کو پند ہیں۔ یعنی سبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم (بخاری)

روزانہ ہزار نیکیاں:۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول خدانی ہزار نیکیاں کا وکا عدائی کے ایک مرتبہ ہم رسول خدائی کے پاس موجود تھے آپ نے فر مایا کہتم سے یہیں ہوسکتا کہ روزانہ ہزار نیکیاں کما وکا یہ سن کر حاضرین مجلس میں سے ایک سائل نے سوال کیا ہم میں سے کوئی کیسے ہزار نیکیاں کما سکتا ہے آپ نے فر مایا کہ جو 100 مرتبہ سے ان الله کہد لے قواس کے لئے ہزار نیکیاں لکھ دی جا کیں۔ اوراس کے ہزار گناہ فتم کردیتے جا کیں گے۔ (مفکل ق

 چشت میں ورخت: دخفرت جابڑے روایت ہے کہ رسول خدانا اللہ کے ارشاد فرمایا کہ جو تعظم میں میں میں میں میں میں میں م شخص سُبَحَان اللّٰهِ الْعَظِیْمَ وَبِحَمْدِهِ کِهِاس کے لئے جنت میں مجور کا ایک در دست لگ جاتا ہے۔ (مفکل قاعن التر فدی)

اورآپ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات بھے کوسیر کرائی ممی (یعنی معراج کی رات) میں ابراہیم سے ملاتو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے محقاقیۃ اپنی امت کومیراسلام کہد دیجیو اوران کو بتلا دیجیو کہ جنت کی احجمی مٹی ہے اور میٹھا پانی ہے اور وہ چیل میدان ہے اور اس کے پودے یہ ہیں۔ مستُحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمَدُ للّٰهِ وَ لَا إِلٰهُ إِلَّا اَللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَ اُحْبَدُ (ایستاً)

مطلب میہ کہ جنت میں اگر چہ درخت بھی ہیں پھل ادر مید ہے بھی ہیں گھراس کی اسکی مثال ہے جی ہیں گھراس کی مثال ہے جیے کوئی زمین کھیتی کے لائق ہو۔اس کی مٹی اچھی ہواور وہاں بہترین میٹھا پانی ہو جب اس مثال ہے جیے کوئی زمین کھیتی کے لائق ہو۔ اس کی مٹی اچھے جب اس میں درخت انکاد نے جا کیں تو اسکی ٹی اچھے درخت اور بہترین فید پیدا کرو ہے گا بالکل اس طرح جنت کو بجھالو کہ یہاں ہوؤ کے وہاں کا ٹ لو گے دہ اس کے فالی ہے جو پچھ کر کے نہ لے گیا۔

پورے سو 100 : \_ حضرت عمر و بن شعیب اپ واوا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد سے اللہ کیا ورشام کورو 100 م جہ افتد سے اللہ کیا ورشام کورو 100 م جہ سُبْ بَحانَ الله کیا ورشام کورو 100 م جہ سُبْ بَحانَ الله کیا ورجو خص سو 100 مرتبہ شام کو فعدا کی حمد کرے (الحمد للہ کیے) اور سو 100 مرتبہ شام کو فعدا کی حمد کرے وا سے بجاہدین کو سو گھوڑے دینے کا تو اب ملے گا اورجی نے سومرتبہ سے کواور سومرتبہ شام کو آلا الله الله کہا اس کو اسلیل دینے کا تو اب موگا اور جس نے سو 100 مرتبہ سے کی اولا دیس سے سو 100 غلام آزاد کرنے کا تو اب ہوگا اور جس نے سو 100 مرتبہ سے کو اور سوم تام کو کی دومر اضی اس کے برابر مل کرنے والا نہ ہوگا سوائے اس محف کو برابر یا اس سے زیادہ (یہ نہ کورہ) کلمات کہد لئے ہوئی۔ (تر نہ کی)

 ؤ حال سنجال لو: حضرت ابو ہریرہ گابیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول خد انڈیا ہے نے ارشاد فر مایا کہ اپنا و ھال سنجال لوصحابہ نے عرض کیا کیا دخمن آگیا آپ نے فر مایا دخمن تو نہیں آیالیکن تم دوز خے ہے بیچنے کا ڈھال لےلو۔

أُحد بِها رُّ كے برابر: حضرت عمران ابن حمين فرماتے بيں كدايك مرتبدر سول خدانے ارشاد فرمایا كرة مين بيس بوسكا كدروزانداً حد ( بہاڑ ) كے برابر مل كرايا كرو؟ صحابة في عرض كيا يہ كہتے ہو سكتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم سب كر سكتے ہو صحابہ نے عرض كيا (وه كيا عمل ہے) فرمايا سب سكتے ہو صحابہ نے عرض كيا (وه كيا عمل ہے) فرمايا سب سكتے ہو اللہ اُحد سے بڑا ہے اور اَللَّهُ اَحْبَرُ اُحد سے بڑا ہے اُحد سے بڑا ہے اور اَللَّهُ اَحْبَرُ اُحد سے بڑا ہے اور اَللَّهُ اَحْبَرُ اُحد سے بڑا ہے اور اَللَّمُ اللّهِ اُحد سے بڑا ہے اور اَللّهُ اَحد سے بڑا ہے اور اَللّهُ اَحد سے بڑا ہے اور اَللّهُ اَحْبُرُ اُحد سے بڑا ہے اور اَللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

360 جوڑول کا صدقہ: حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ حضور اقد سے اللے نے ارشاد فرمایا کہ روز اندی کو تمہارے جسم کے جوڑول کی طرف سے (بطورشکر) صدقہ واجب ہوتا ہے۔
پس سُنہ خسانَ الله کہنا اور اَلْت مُدُ للهِ اور لَا إلله الا اللهِ کہنا صدقہ ہاور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہاور برائی سے روکنا صدقہ ہا اگر کسی نے اپنے جسم کے جوڑوں کی تعداد کے برابریہ تمام کر لئے تو ان کا صدقہ ہو گیا اور ان جوڑوں کے شکریہ میں جاشت کی دورکھتیں پڑھ لینا کافی ہے (مسلم) دوسری صدیث میں ہے کہانسان کے جسم میں 360 جوڑی ان کی طرف سے روز انہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ (ابوداؤو)

افضل الذكر: وحضرت جابرٌ من روايت م كر حضورا قدى الله في ارشاد فرمايا كه افضل ذكر كله الله الذكر : وحضرت جابرٌ من أن أن الله الله الله من الله من الله الله من الله من

ا بمان تا زه کرو: \_رسول خداتی نے ایک دفعہ ارشاد فر مایا کہ اپنا ایمان تازه کیا کرو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کیسے اپنا بمان تازه کریں آپ نے فر مایا کہ کلا الله اللہ اللّٰهِ کثرت سے پڑھا کرو۔ (ترغیب)

بوڑھوں اور ضعیفوں کا مشغلہ:۔حضرت اُم ہانیؓ فرماتی ہیں کہ ایک رہ زرسول خدا الظافیۃ کا مجھ پر گزر ہوا تو میں نے عرض کیا یارسول اللّہ میں بوڑھی اور ضعیف ہو گئی ہوں لہذا مجھے آپ ایسا عمل بتاد بیجے جوبیٹھی بیٹھی کرتی رہا کروں۔

آپ نے فرمایا کہ مومر تنبد مسئے سان السنے کہدلیا کرو کیونکہ بیتمہارے لئے سو 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ جوحضرت اساعیل کی اولا دہیں سے ہوں اور سومر تنبہ

آئے۔ مُ لُہ لُلْبِهِ کہدلیا کروکیونکہ بیتمہارے لئے زین کے ہوئے اور نگام لَگے ہوئے ایسے سو گھوڑوں کے برابر ہوگا جن کوتم فی سبیل اللہ جہاویس دوگی۔

اورسوم رتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو کیونکہ بیتمہارے لئے پٹد پڑے ہوئے اور خیرات کے بعد قبول کئے ہوئے اور خیرات کے بعد قبول کئے ہوئے ہوئے اور خیرات کے بعد قبول کئے ہوئے سو 100 اُوٹوں سے اُفضل ہوگا اور سوم رتبہ اُلا اللّٰا کہ کہہ لیا کرو کیونکہ بیکوئی گنا ونہیں جھوڑتا اور کوئی عمل اس ہے آ سے نہیں بوھتا۔ (ترغیب)

چار منتخب کلام: حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہری کا بیان ہے کہ رسول خدا علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خدائے تعالی نے سارے کلام ہے جارکلام چھائے ہیں سُب حَانَ اللّه ، اَلْحَمُدُ اللّه ، اَللّه ، اَللّه اَکْبَرُ جس نے سُب حَانَ اللّه کہا اس کے لئے ہیں ۲۰ نیکیاں کھودی جا کیں گی اور اس کے ہیں ۲۰ گناہ معاف کردے جا کیں گے اور جس نے اللہ اکبر کہا تو اس کا بھی ہی تو اب ہے اور جس نے لا الله الا اللّه کہا تو اس کا بھی ہی تو اب ہے اور جس نے الله الا اللّه کہا تو اس کا بھی ہی تو اب ہے اور جس نے اپنے دل ہے اللہ الله الا اللّه کہا تو اس کے لئے تمیں ۳۰ نیکیاں کھودی جا کیں گی اور اسکے تیں گناہ معاف کرد ہے جا کیں گی اور اسکے تیں گناہ معاف کرد ہے جا کیں گی اور اسکے تیں گناہ معاف کرد ہے جا کیں گی اور اسکے تیں احمد و نسانی و اللفظ له والحاکم کناہ معاف کرد ہے جا کیں گی ۔ (تبو غیب عن احمد و نسانی و اللفظ له والحاکم

و فال صحیح علی شوط مسلم) و ها کی ہزار نیکیاں: ۔حضرت عبداللہ بن عرابے روایت ہے کہ رسول اکرم اللے نے ارشاد فرمایا کہ دوچزیں ہیں جومسلمان ان کی یابندی کرے گاجنت میں داخل ہوگا دونوں چیزیں آسان

مِن مُران رِمُل كرنے والے كم ميں مرنماز كے بعدد س امرتبد سبحان الله كے اوروس مرتبد الْحَمُدُ الله كے اور الله اكبو دس بار كے زبان ير (يانچوں وقت كے الكر)يد ١٥ موك اور

(قیامت کے روز فی نیک دس کے حساب سے ) ترازومیں ڈیڑھ ہزارہوں گے۔(بیر پہلی چیز ہوئی

دوسری چیزید ہےکہ)جب سوئے کے لئے اپنے بستر پر جائے تو سیحان اللہ، الحمد لللہ، اور اللہ اکبر سومرتبہ کے (کرسیحان اللہ mm، الحمد للہ بھی mm بار ہو، اور اللہ اکبر mm بار ہو) بے زبان پر سومرتبہ

ہوئے اور تراز وہیں ہزار ہوئگے۔ (بیسب ۲۵۰۰ نیکیاں ہوئیں) بتاؤتم ہیں ایسا کون ہے جو رات دن ہیں۲۵۰۰ گناہ کرتا ہو (لہذ اجوکوئی اس عمل کوکرے گااس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ

ہونگی)۔

سی بندی کیے نہ کر مکل چیز نہیں ہے ) ہم اس کی پابندی کیے نہ کر مکیل کے آپ نے آپ نے فر مایا کہ نماز پڑھنے میں تمہارے پاس شیطان آکر کیے گا کہ فلال چیز یا دکر

یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوجاؤ گے اوراسکی اس حرکت کی دجہ سے ( ان پڑمل نہ کرسکو گے اور اس طرح سونے کا ونت آ جائے گا۔اورسلانے کی کوشش کرتا رہے گاحتیٰ کہ سوجاؤ گے۔ ( مشکلو ۃ عن التر ندی )

غربیوں اور مالداروں کا اعمال صالحہ میں مقابلہ: ۔دصرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دوہ مہا جرصابہ جوفقیر سے رسول النعافیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ یارسول النعافیہ بڑے مال والے تو بلند در جات اور ہمیشہ کی تعتیں لے اڑے اور ہم محروم رہ گئے ) آپ رسول خدافیہ نے نے فرمایا کیے ؟عرض کیا کہ اس طرح کہ دو نماز پڑھتے ہیں جسے ہم پڑھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں وہ روزے رکھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کرتے وہ غلام آزاد کرتے ہیں جارہ کہ روزے رکھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کرتے وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے (کہذا مالی عبودات میں وہ ہم سے بڑھ گئے ) آپ نے فرمایا کہ کیا میں گوائی چیزنہ بتادوں کہ اسکنسبہ آبان اوگوں کو پکڑلو گر اپنی ہرا برہو جاؤ گے ) جوتم ہے کہا گزر کے اور ان ہے آگے بڑھ جاؤ گے جوتمہارے بعد ہوں گے کہ بی بال ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا کہ اس سے جوتمہارے جیسا عمل کرے ان حضرات نے عرض کیا کہ بی بال ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا کہ اس سے اس کی جوتم کیا اللہ اللہ کا اور پھر آ کرعوض کیا حضرت ہمارے کہ بی کرو، راوی کہتے ہیں کہ وہ حضرات (خوشی خوشی) چلے گئے اور پھر آ کرعوض کیا حضرت ہمارے مال دار بھائیوں نے من لیا ہے اور ایسا عمل شروع کردیا (کہذا ہم پھر پیچھے دہ گئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے جس کو جا ہددے ۔ (مشاؤ ق عن البخاری وسلم)

نماز کے بعد ان تسیجات کے پڑھنے میں مختلف روایات ہیں کسی میں دس دس بار پڑھنا آیا ہے ادر کسی میں تینوں ملا کر ۱۳۳۳ بار پڑھنا وار دہوا ہے اور کسی میں ۱۳۳،۳۳۳ برسجان اللہ ،الحمد للداور ۱۳۳۳ باراللہ اکبراور کسی میں اور پچھآیا ہے اکثر عدد والی روایات پڑمل کریں تو زیادہ بہتر ہے ادر بھی مشغولیت کے وقت یا غلبہ نیند کیوفت کم عدد پڑمل کرایا کریں۔

فرض نمازوں کے بعد کی تبیجات: ایک عدیث میں ہے کہ چند چیزیں جوایک دوسرے کے بعد آتی ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ان کے کہنے والا محروم نہیں ہو سکتا۔ ۲۳ برسبحان اللّٰه، ۳۳ بار الحمد للّٰه، اور ۳۳ بار اللّٰه اکبو ۔ (مسلم شریف)

اورایک صدیث میں یوں آیا ہے کہ جس نے ہرنماز کے بعد ۱۳۳سبار سب حسان اللّٰہ کہا اور ۱۳۳۳بار السحمد للّٰہ کہااور ۱۳۳۳بار السلّٰہ اکسر اور ان نتا تو سے کو پور اسوکرنے کے لئے ایک باركا إله إلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَى عِ قَدِيْو" كَهَا تُواسَ كَكُناه بخش ديّ جاكمِس كَاكُر چِهمندركِجِما كوں كرارہوں (مسلم) اكبو 12-19 باركجاور 12 الله الا الله الا اللّه كير (مشكوة)

آپ نے فرمایا یمں نے یہاں سے جانے کے بعد تین مرتبدایسے کلے کیے ہیں کہا گر اس سب کے ساتھ تو سلے جاکیں جو تو نے آج ذکر کیا ہے تو اس کے برابر ہو جاکیں وہ یہ ہیں۔ مشیخان الِلَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خُلُقِهِ وَ رضَا نَفْسِهِ وَ ذِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِذَادَ خُلَمَاتِهِ ۖ لَا حَوُلَ وَلَا قُونَ وَاللّهِ بِاللّه فَضِيلَت: حَضِرت ابِهِ وَكُا الْعُرِيِّ فِي مِيانِ فَرِما يَا كُمِي حَضُورا لَدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَضِيلَت : حَضِرت ابِهِ وَلَى وَلَا قُلَو قَ إِلّا كَمِي حَضُورا لَدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

( بخاری ومسلم )

اور ایک حدیث بی ان کلمات کو جنت کے دروازوں بی سے ایک دروازہ بتایا ہے۔(الترغیب عن الحکم و قال صحیح علیٰ)

ایک روایت نئی ہے کہ لا حَوْلَ وَ لَا فَوْمَةَ اِلَّا بِاللَّه ٩٩ مرضوں کی دواء ہے جن میں سب سے ہل خم ہے (التسر غیسب عسن السحسا کسم وقسال صسحیسے الا سناد ضعقه المندری) لین ان کلمات کے سامتے می کو کھے تقیقت ہی نہیں اس کے علاوہ وہ ۹۸ مرض کی دوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہوں ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ کو کی تعمت دے اور وہ اس کو ماقی رکھنا چاہتو کلا حَوْلَ وَ لَا فَدُرةَ اَلَّا بِاللَّه فَلَ کَی کُرُ ت کرے۔ (ترغیب عن عقبہ بن عامر")

استنعفار کی فضیلت: بن اکرم علی کارشاد ہے کہ بوخض استغفار میں نگار ہے خدااسکی ہر تنگی کو دور کردے گا اور اس کو ہرغم ہے نجات دے گا اور اس کوالی جگہ ہے رزق دے گا جہاں ہے اس کو خیال بھی نہ ہوگا۔ (مشکوۃ) استغفار اور تو بہ ہے گناہ تو معاف ہوجاتے ہیں تمر اسکے ساتھ ساتھ تختی اور تنگی بھی دور ہوتی ہے۔

قَرْآن مجيد ش ہے۔ وَاَنِ اسْتَغُفِ رُوُا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوُ بُوۤ إِلَيْ بِهِ يَهُمَّعُكُمُ مَتَاعًا حَسَنَا إِلَى آجَلِ مُسَمَّى وَيُوُتِ كُلَّ ذِى فَصْلٍ فَصُلَهُ طُ وَإِنْ تَوَلُّواْ فَالِيْنَ آخَا فُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوُم كَبِيْرٍ ۔ (حود)

اور بیر کہ معافی مانگوائے زیب ہے اور تو بہ کرواس کے حضور میں کہتم کو فائدہ وے گا اچھا ایس اللہ کی پاک کرتا ہوں جس قدرائ کی تلوق ہے اور جس ہے وہ راضی ہوجائے اور جس قدرائ کے عرش کاوزن ہے اور جس قدرائ کے قلمات تلقے کی روشنا ئی ہو۔ ۱۲۔ فائدہ ایک وفت مقررتک اورعطا فرمائے گا زیادہ (نیکی کرنے والے کواس کی زیادہ نیکی کا)بدلہ اوراگرتم منہ موڑوتو میں خوف کرتا ہوتاتم پر ہڑے دن کے عذاب کا۔

خدا كے معصوم يَغِيرِ عَلَيْكُ اَنْ يَ بَكِس مِن سوم رتب بارگاه اللي ميں يوں عرض كرتے معدرَب اغْفِر لي وَتُبُ عَلَى إِنكَ أَنْتَ التَّوْابُ الْغَفُورُ (مَثَكُونَ)

ترجمہ:اے اللہ جھے بخش دے اور میری تو بہ قبول فرما ہے شک تو تو بہ قبول کرنے اور بخشنے والا ہے۔

اُورحضورا کرم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب موکن گناہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ اس کے دل پر سیابی بن کرنگ جاتا ہے سواگر اس نے تو بہ کرلی اور استغفار کیا تو اس کا دل صاف ہو گیا اور اگر ( تو بداستغفار نہ کی اور گناہ کرلیا تو وہ سیابی اور بڑھ جائے گی حتیٰ کہ اس کے سارے دل کو گھیر لے گی۔ (مفکلا قاعن الترندی)

حعزت ابو سعید کا بیان ہے کہ رسول اکرم علیہ نے ارثاد فرمایا ہے کہ (جب) شیطان (مردود ہو گیا تو اس) نے کہا کہ اے رب تیری عزت کی تم ہے میں تیرے بندوں کو ہمیشہ بہکا تا رہوں گا جب تک ان کی رومیں ان کے جسموں میں رہیں گی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جھے تم ہائی عزت اور جلال کی اور رفعت مقام کی جب تک وہ جھے سے استغفار کرتے رہیں گے ان کو پخشار ہوں گا۔ (احمد)

ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدالی فیڈ ارشاد فر مایا ہے کہ اس کے لئے اچمی زندگی ہے جوابینے اعمال نامہ میں استغفار کثیر پائے (مفکلوۃ)۔ فلاہر ہے کہ اپنے اعمال نامہ میں وہ زیادہ استغفار پائے گاجود نیامیں اس کی کثرت کر بگا۔

سید الاستغفار: حضرت شداد بن اول سے روایت ہے کہ حضور اقدی اللے نے ارشاد فر مایا کہ جو مخص رات کو یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے تو جنتی ہو گا۔سید الاستغفار یہ ہے۔

اَللَّهُمُّ اَنْتَ رَبِّى لَا اِللهَ اَنْتَ خَلَقَتَنِى وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهُدِكِ وَوَعُدِكَ مَا استَطَعُتُ اَعُودُ لِيكَ مِنُ شَرِّ مَا صَنَعُتُ اَبُوءُ لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَىً فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ .

ترجمہ:اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سواکوئی معبود نبیس تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے میں تیرا بندہ ہوں جہاں تک مجھے ہیں ارب ہے میں تیرا بندہ ہوں جہاں تک مجھے ہیں تیری ہاں ہوں جہاں تک مجھے ہیں تیری ہیں ہوں جہاں کی برائی ہے اور تیری اس نعمت کا اقر ارکرتا ہوں سوتو مجھ کو بخش دے کیونکہ تیرے سواگنا ہوں کوکوئی نبیس بخشا۔

(تصحیح بخاری)

فضائل درود شریف:

دس رحمتیں اور دس سلام: - حضرت ابطار کا بیان ہے کہ ایک دوز حضورا قد کی ایک دور حضورا قد کی ایک دور حضورا قد کی ایک کے ججمع میں ) اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے چبرہ انور پرخوشی ظاہر ہور ہی تھی (مجمع میں بیٹنی کر) فرمایا کہ جرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بے شک تمہارا رب ارشاد فرما تا ہے کہا ہے جھر عظیم کی ایم کو یہ بات خوش نہ کرے گی کہ تمہاری اُمت میں ہے ، جوشن تم پر درود جیمجے گاتو اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور جو تمہاری اُمت میں ہے تم پر سلام جیمجے گا میں اس پر دس سلام جیمجوں گا (نسائی ) لہذا اگر کوئی محضور انو مالی ہے ہیں مول گی۔ ہو سے تنایش ہوں گی۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضورانو ماہی ہے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پرایک بار درود بھیج اللہ نتعالی اس پر دس حشیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ معاف کردئے جائیں گے۔۔اور اس کے دس در ہے بلند کردئے جائیں گے۔اور اس کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر تواب ملے گا۔ (ترغیب)

\* کے دشمتیں: ۔ حضرت عبداللہ بن محرظر ماتے ہیں کہ جوشن رسول اللہ علیہ پرایک مرتبہ درود شریف ہیں جانا خدااور فرشتے اس پرستر مرتبہ رحمت ہیں ہے۔ (رواہ احمہ باسناد سن کمانی الترغیب وحوفی تھم المرنوع) ملاعلی قاری حرقاۃ شرح مشکلوۃ میں لکھتے ہیں کہ یہ یعنی ستر رحمتیں ایک مرتبہ درود کے صلہ میں ل جانا غالبا جمعہ کے روز کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس روز کی عظمت وفضیلت کی وجہ سے قواب بڑھا دیا جاتا ہے اور بجائے دی کے ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

زیا وہ قریب: \_حضرت ابن مسعود ہے روایت ہے کدرسول خداعات نے ارشاد فر مایا کہ

قیامت کے روز میرے قریب سب سے زیادہ وہ مخف ہوگا جو بھے پرسب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ (ترندی)

شفاعت واجب: حضرت رویفع سے روایت ہے کہ حضور اقدی عظیم نے ارشاد فرمایا کے جسنور اقدی عظیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محصورات کے معرف کے ارشاد فرمایا کہ جس نے محصولات کے معرف کے استان کے معرف کے استان کے معرف کے انداز کی جس کے دورا سے نزد دیک مقام میں نازل کی جیو) تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی۔ (احمہ)

بخیل کون ہے: ۔ حضرت علی ہے روایت ہے کہ رسول خدانگاتھ نے ارشا وفر مایا کہ اصل بخیل وہ ہے۔ ارشا وفر مایا کہ اصل بخیل وہ ہے جس کے سامنے بمیر اذکر ہوا وروہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ (رواہ التر ندی وقال مس سمج فریب) و عالم کی قبو لیت میں رکا و مٹ: ۔ حضرت بھڑ نے فر مایا ہے کہ دعا آسان وز مین کے درمیان رکی رہتی ہے ذرا بھی آ کے نیس پڑھتی جب تک کہ تو اپنے نبی پر دروونہ بھیج (تر ندی)۔ درود شریف مطالعہ شریف کے فضائل درود شریف مطالعہ فرمائیں۔

﴿ ..... فو اكدم تفرق ..... ﴾ كتاب قريب التم عة ترمي بم چند ضروى فوائد لكهية بير

بقایا فی الزد یا: ــزبان کی آفات اور مهلکات جواس کتاب میں درج ہیں ان کے علاوہ بھی چیزیں احادیث شریفہ ہیں وار دہوئی ہیں جو بعد میں یادآ کمیں لکھتے ہیں۔

ا۔ اپنی تعریف بیان کرنا اور آپنے کو اچھا بتانا بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کی حضور اقد کی تعلق ہے۔ خاص کر چھوٹے موٹے اقد کی تعلق ہیں خاص کر چھوٹے موٹے ویں واروں میں خاص کر چھوٹے موٹے دین واروں میں بیم مرض زیادہ ہوتا ہے حضورا قد کی تعلق نے فرمایا کلا ٹُوٹ محکوا آئے فُسٹ محکم اللّه انظم بِاَ الْمِوْ مِن مُحْدُمُ (مسلم) لیمنی اپنے نفول کو پاکیزہ مت بتا وَاللّٰہ تعالیٰ عی خوب جانتا ہے کہتم میں نیکی والے کون ہیں۔

و مير جها كداكد وليا ب اورولان ولي ب سور ب معرت حديق في مناروايت ب لدمسور

اقدى الله في ارشاد فرماياكه يون نه كبو مَاشَاءَ الله وَشَاءَ فَلان" (جوالله ما الهوجو الله على الله وَشَاءَ فَلان" (جوالله ما الله و مَاشَاء الله و مَاشَاء فَلان" (جوالله ميا موالالله كالله فَمُ مَسَاء فَلان" (جوالله ميا مِه موالالله كل مشيت كے بعددوسرے كى مشيت ہے)۔ (رواه احمدوالوداؤد كما فى المشكو ٥٠٨٣)

ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ

كَا تَقُوْ لُوامَاشَاء اللَّه وشاء محمد و قولو ماشاء اللَّه وحدة.

وإب-(كمافي المشكوة عن شرح السنة)

اس صدیت بیس ان گول کو تنبیدگی ہے جواللہ کی مشیت بیس کی دوسر ہے کہ مشیت بیس کی دوسر ہے کہ مشیت بیس کہ دیتے ہیں کہ جو میرا خدا

و بھی شامل کرتے ہیں اکثر لوگوں ہے سنا ہے کہ بات بات بیس کہ دیتے ہیں کہ جو میرا خدا

عالیہ ادر میرارسول چا ہے وہی ہوگا ایسا کہنا حضورا قد کی بیس کے فرمان کے خلاف ہے۔

سا۔ بہت سے لوگ زبانہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں تک دیتے ہیں۔ اس کی بھی شخت ممانعت ہے۔ حضرت عائش ہے روایت ہے کہ حضورا قد کی بیس کے دفر مایا تم بیس سے کوئی محض زبانہ کو کی بیش کے دوایت ہے کہ حضورا قد کی بیس کے داللہ ہے۔ (صبح مسلم) حضرت ابو ہریر ہے ہے کہ حضور اقد کی بیش کے داللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ آدم کا بیٹا و ہریر ہے ہے کہ حضور اقد کی بیش کرتا ہے جس سے محلوق کو ایڈ او پہنچا کرتی ہے۔ ) وہ زبانہ کوگائی ویتا ہے۔ طالانکہ بیس خود زبانہ ( کا تصرف ) ہوں۔ میر سے ہاتھ میں سب کھ افتیار ہے۔ رات ویتا ہے۔ طالانکہ بیس خود زبانہ ( کا تصرف ) ہوں۔ میر سے ہاتھ میں سب کھ افتیار ہے۔ رات

٣- بہت سے اوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو خبیث کہددیتے ہیں۔ کمتب کے استاد الرکوں کیلئے بیالفاظ بہت فرادانی کے ساتھ استعال کرتے ہیں بیلفظ بہت بی کر وہ اور تا پند ہے۔ حضورا قدی الفاظ بہت فی ارشاد ہے کہ لا یقو لُنَّ اَحَدُ سُحُم خَبُفَتْ نَفْسِی وَ لَکِنْ لِیقُلُ لَقِسَتُ مَضُورا قدی اللّٰہ کا ارشاد ہے کہ لا یقو لُنَّ اَحَدُ سُحُم خَبُفَتْ نَفْسِی وَ لَکِنْ لِیقُلُ لَقِسَتُ مَضَورا قدی اللّٰہ کا ارشاد ہے کہ کہ میرانقس خبیث ہوگیا بلکہ یوں کیے کہ میرانی اعداد سے خراب ہور ہا ہے۔ (بخاری ومسلم) لفظ خبیث کی قباحت اور شناعت کی وجہ سے اس کو اینے لئے استعمال کیے گوارا کیا جاسکتا استعمال کیے گوارا کیا جاسکتا

ہے۔ ۵۔ اگر تنہائی میں کوئی گناہ ہوجائے تو اسکوظا ہر کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ میں نے ایسا کیا ہے ورست نیس ہے فرمایا حضور اقد سی اللے نے کہ انسان کی لا پروائی میں سے آیک ہے بات بھی ہے کہ (جوشرعاً ممنوع اور مبغوض ہے) کہ رات کو گناہ کا کام کرے پھرضج ہونے پرلوگوں سے بیان کرتے ہوئے کہ اے فلاں میں نے گذشتہ رات فلاں فلاں کام کیا ہے۔ حالانکہ اس کے رب نے رات بھراس کی پردہ ہوئی قرمائی اور اب ضبح ہوکر (میخص خود) اللہ کے پردے کو کھول رہا ہے۔ (اور اپنا گناہ فلا ہرکر رہا ہے۔ (مفکل قالمصابح عن ابنخاری وسلم)

موسی بندے گناہوں سے بینے کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور اگر گناہ ہوجاتا ہے تو اللہ پاک کے حضور میں تو برکر لیتے ہیں اور جو محض گناہ کر کے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے وہ ڈھیٹ ہے جو بے جاجسارت کرتا ہے اوراحکام شرعیہ کی عظمت اور حرمت سے عافل ہے۔

٢- حضرت ابو بريرة في روايت بكر حضور اقدى الله في ارشادفر مايا كه جب كم فخص في المراكب المراكب

ال حدیث میں ان لوگول کیلئے تنبیہ ہے جوعموی طور پرلوگول کے حالات پر تبعرہ کرتے ہیں اوراس انداز میں بات کرتے ہیں کہ جیسے یہ بڑے نیک اور پارسا ہیں اورسب لوگ گنا ہول میں بہتنا ہوں اور اپ گنا ہول کی وجہ ہے ہر با داور ہلاک ہو چکے ہیں دوسروں پر تبعرہ ہادرا پی خرنہیں جوصا حب تبعرہ کرتے ہوئے دوسروں کو ہلاک بتارہ ہے ہیں وہ خود ان سے زیادہ ہلاک سے کمل میں بہتنا ہیں کیونکہ دوسر اوگ تو اپ کو گناہ گار بجھتے ہیں ان کوتو بہ کی تو فیق مونا بعید نہیں اور تبعرہ والے صاحب خود فر ہی ہیں جہتا ہیں اپ کو ایس کی مونا بعید نہیں اور تبعرہ والے صاحب خود فر ہی ہیں جہتا ہیں اپ کو اچھا تیک جھور ہے ہیں ان کی بات میں تکمر بھی ہے اور خود ستائی بھی ،ان کا اگر اور کوئی گناہ نہ ہوتو یہ گناہ کیا کم ہے کہ اللہ کے سارے بندوں کو ہلاک اور مستوجب عذا بقر اردیا اور خود پارسائی کے مدی ہو گئے۔

(والعياذبالله)

2- میاں ہوی کے درمیان تنہائی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا بیان کرتا ہے منوع ہے بہت ہوگی دوستوں کو وہ سب کچھ بتادیے ہیں جوشب زفاف میں اس کے بعد ہوا کرتا ہے فر ہایا حضور اقد سے اللہ کے کہ بلاشبہ اللہ تعالی کے نزدیک قیامت کے دن بدترین لوگوں میں وہ فخص محمل ہوگا جو (تنہائی میں) اپنی ہوی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے پاس آئی ہے، پھر وہ اس سے متعلق پوشیدہ حالات کولوگوں کے سامنے کھول ہے۔ (مشکل قازمسلم) جندہ حالات کولوگوں کے سامنے کھول ہے۔ (مشکل قازمسلم)

دل اورزبان اورآ کھی حفاظت کیلئے بیدعا کرے۔

اَللَّهُمْ طَهِرُ قَلْبِیْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِیْ مِنَ الرِّیَاءِ وَلِسَانِی مِنَ الْکَذِبِ
وَعَیُنِیْ مِنَ الْحِیَانَة، فَاِنْکَ تَعُلَمُ خَائِنَةَ الْاعْیُن ،وَ مَا تُحْفِی الصَّدوُرُ ۔
ترجمہ: "اے اللّہ میرے ول کونغاق سے اور میرے مل کر دیاء سے اور میری زبان کوجموٹ
سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما ہے شک تو خیانت کرنے والی آنکھ کو اور ان چیزوں کو جانت ہے جن کو سینے چھیا ہے ہیں'۔

۲۔ محت عبادت اور ذکر وشکر کی تو فیق کیلئے یوں دعا کیا کرے۔
 اَللّٰهُمَّ اَعِنِی عَلیٰ ذِ تُحرِکَ وَشُکُوکَ وَحُسُنِ عَبَا دَتِکَ ۔
 ترجمہ: "اے اللّٰہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں"

حضور اقدی مظلفت نے حضرت معافظ کو تھم فرمایا کہ اس مذکورہ بالا دعا کو ہر روز (فرض) نماز کے بعد پابندی سے پڑھا کریں (ابوداؤد) معمد حضر من نے شف ای مصری سے ایک مطابق سے مسلم

۳۔ حضرت ابو ہر کی فرمایا کہ میں نے رسول اکرم آفیا ہے۔ ایک بیده عایا دکی ہے اس کو بھی نہ چھوڑ وں گا۔

اَللَّهُ عَلَى اَجْعَلْنِی اُعُطِمُ شَکْوکَ وَاکْیُو ۚ ذِکُوکَ وَاتَّیِعُ نَصِیْحَنَکَ وَاکْیُو ۗ ذِکُوکَ وَاتَّیِعُ نَصِیْحَنَکَ وَاَکُیو ً ذِکُوکَ وَاتَّیِعُ نَصِیْحَنَکَ وَاَحْفَظُ وَصِیْتُکَ۔ (مِشکواۃ المصابیح قبل کتاب المناسک) ترجمہ: ''اےاللہ تو جھے ایسا کردے کہ ہیں تیرایز اشکریدادا کروں اور تیرا بہت ذکر کروں اور تیری نصیحت پڑل کروں اور تیری وصیت یا در کھول''۔

اس میں مظلیم شکراور کشیر ذکر نصیب ہونے کی دعاہے۔

س۔ جن لوگوں کوزبان سے یا ہاتھ سے تکلیف کہنچائی ہو، برا بھلا کہا ہوان کیلئے عمومی طور پر بول در ایک کیلئے عمومی طور پر بول در ایک کیلئے عمومی طور پر بول دعا کی۔ بول دعا کی۔

اَللَّهُمُّ إِلِّى اِلْحَدَّثُ عِنُدَكَ عَلَٰدَ لَكَ عَهُداً لَّنُ تُسَخَلِفَتِيْهِ فِالَّمَا اَنَا بَشَرُ 'فَاَى الْمُومِنِيْنِ اذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعُنَتُهُ جَلْدَتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلُواةً وَّ زَكُواةً قُرْبَةً تُقرِ بَه بِهَا اِلْيُكَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ .

ترجمه: "اسالله يس آب سے ايد و فراست كرتا -ول أميد بے كمآب اس كو ضرورى

قبول فرمائیں مے وہ یہ کہ میں ایک انسان ہوں ہیں جس کمی کو مین نے تکلیف دی، برا بھلا کہا بلعنت کی ،کوڑا مارا نو میر ہے اس عمل کوآپ اس کیلئے راحت اور پاکیزگی اوراپنی نزو کی کا قربعہ بنادیں ۔جس کے ذریعہ قیامت کے دن اس کوآپ اپنے سے قریب فرمالیں''۔

ھنے میں الوم روٹ سے دواری سے رسول خوال کے انسان کو آپ ان کے گئیں۔

۵۔ حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول خدالا کے خوص کی ایک مجلس میں بیٹا کہ جو میں ایک مجلس میں بیٹا جس میں اس نے یہ تیں بہت بنائیں اور کھڑے ہونے سے پہلے اس نے یہ کلے پڑھ لئے تو اس میں اس نے جو (بیکاریا بری) با تیس کی بین ان کیلئے یہ کلے کفارہ ہوجا کیں مے کلے یہ بین۔

مُبُحَانَكَ الْهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهُ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ ـ (ترندى وغيره)

ترجمہ: "اے اللہ بیں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں اور آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، کوائی و بتا ہوں کہ آپ کے سواکوئی معبود نہیں بی آپ سے گنا ہوں کی معانی طلب کرتا ہوں اور آپ کے حضور بی قوبہ کرتا ہوں "۔ ،

دوسری روایت میں بیہ کدان کلمات کواکر مجلس ذکراور مجلس خیر کے ختم کرتے وقت پڑھاتو بیکلمات نیک ہاتوں کیلئے مُہر بن جا کیں ہے۔ جیسے محیفہ کے ختم پر مُہر لگا دی جاتی ہے۔ اور اگر مجلس میں اخواور کری ہا تیں کہی تھیں تو ان کے لئے کفارہ بن جا کیں ہے اور بعض روایات میں ہے کہان کلمات کو کھڑے ہونے سے پہلے تین ہار پڑھتا چاہیے۔ (التر غیب والتر ہیب) ہے کہان کلمات کو کھڑے ہوئے سے پہلے تین ہار پڑھتا جاتے۔ (التر غیب والتر ہیب) ہے کہان کلمات کو کھڑے ہوئے سے پہلے تین ہار پڑھتا جاتے۔ (التر غیب والتر ہیب)

مئلہ: بے وضوقر آن شریف پڑھنا درست ہے۔ نیز درود وسلام اور دوسری دعا تیں بھی بے وضو پڑھنا جائز ہیں۔البند قر آن شریف کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے۔

مسئله: جس شخص پرشسل فرض مواور جوحیض اور نفاس والی عورت موان کوقر آن مجید پردهه نااور حجمونا جائز نمیس البته بیه تینوں ورود شریف اور دعائیں اور دیگراذ کا رمثلاً تیسرا چوتھا کلمه پرده سکتے میں۔

مسئلہ: عوام میں بہجومشہورہے کہ زوال کے وقت اور سورج نکلتے وقت اور چیپتے وقت قرآن شریف پڑھنایا ذکر کرناممنوع ہے سوغلط ہے۔البتدان وقنوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ مسئلہ: بدے بنط مور ما موقعاء ، وقت ترآل درجی، مؤسل مد، ورش افر مزمدار کو اُن کر کریا۔

خطیب کی دعایر آمین جائز نہیں ہے۔

ر کٹر سے فرکر تھیں ہونے کے چند طریقے .... کا المت المحزب الاعظم مؤلفہ حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تعان کا مناجات مقبول مرتبہ حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قد موال تلد سرّ وکی ایک منزل روزانه پڑھا کر ہے۔

۲۔ اپنا اوقات اور حالات کے موافق روزانه تلاوت قرآن مجیداور تیج استحان الله ) اور تحمیر (الله اکبو) اور السبحان الله ) اور تحمیر (الله اکبو) اور السبحان الله ) اور تحمیر (الله اکبو) اور تعمیر (الله اکبو) اور تعمیر (الله اکبو) اور تعمیر (الله اکبو) اور تعمیر (الله اکبو)

(سبحان الله )اورتميد (الحمد لله )اورتبليل (لا اله الا الله )اورتكبير (الله اكبو )اور درودشريف واستغفار وغيره كيك ايك خصوص مقدار مقرركر في اوراس كوتاخم زندگى نبعان كى كوشش كرے ي

۳۔ اکٹر تنج اپنے پاس رکھنا چاہے۔ کیونکہ جب تنبیج سامنے ہوتی ہوتی ہوتہ کچر ذکر کی تو فیق ہوجاتی ہے۔ ای لئے ہزرگوں نے تنبیج کانام ذکرہ (یا دولا نے والی) رکھا ہے۔
۳۔ احادیث میں جومنفرق اوقات اور مقامات کی دعا کیں آئی ہیں۔ مثلاً صبح اور شام کے اوقات کی سوتے جاگئے کی اور دیگر حالات کی ،ان کو یا دکر کے اپنے وقت اور موقعہ پر پڑھنے کی پابندی کرنی چاہے۔ اس پڑمل کرنے سے عمر کا بہت ساحصہ یا دِخدا میں گزرے گا۔ اور رسول خدا تھے گئی زبانِ پاک سے نکلی ہوئی مقبول دعاؤں کی برکت جُدانھیں ہوگی۔ ہم نے ایک مختمر کتاب میں بیدوعا کیں جم نے ایک مختمر کتاب میں بیدوعا کیں جم نے ایک مختمر کتاب میں بیدوعا کیں جم کے دی ہیں۔ جس کا نام 'مسنون دعا کیں' ہے۔

۵۔ سوتے وقت چندمنٹ سارے دن کی زندگی کوسونے اورغور کرے کہ آج کتنا وقت بادِ خدا اور د بنی مشاغل میں خرچ ہوا۔ اور کتنا وقت لا یعنی اور بیکا رکاموں اور بیبود و جھک جھک بک میں گزرااور جو وقت ضائع ہوا اس پر سخت انسوس کرے اور خدا ہے معافی مائے۔

۱۱ ابل الله کی کمایی ادران کے ملفوظات بکٹرت پڑھا کرے ادر باکھوں تھیم الامت مولا تا شاہ اشرف علی صاحب تھا نوی قدس الله سره کے مواعظ اور ملفوظ اور سیدی وسندی حضرت مولا تا محمد ذکریا ساحب مدظلہ شیخ الحدیث سہارن بورکی تالیفات مطالعہ میں رکھیئے۔

2۔ وقت نکال کرتبلیفی جماعتوں میں جایا کر ہے۔ کیونکہ جتنے دن دعوت کے کام میں خرج ہوتے ہیں وہ سراسر خیروخولی ہے پر ہوتے ہیں اور کثر ت سے ذکر اللہ کی نعت نعیب ہوتی ہے۔ ۸۔ کسی تلبع شدت شخ سے بیعت ہوجائے۔جس کی صحبت سے ذکر سے طبیعت کو اُنس ہوتا

ہو۔ اور آخرت سے تعلق بڑھتا ہوا وردنیا سے بےرغبتی ہوتی ہو۔

## ﴿ …خامه سک ….. ﴾

اب ہم کتاب ختم کرتے ہیں اور قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر کے اس بات کی طرف مزید توجہ دلاتے ہیں کہ اپنی زبان کولغواور بریار اور لا یعنی اور گنا ہوں کی باتوں ہے محفوظ رکھتے ہوئے تلاوست قرآن اور ذکر اللہ تہ تاج جہلیل تکبیر بتم ید اور در دواستغفار وغیرہ ہیں مشغول رکھیں۔

حقِ تعالی شانهٔ کاارشاد ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتِ لُاوِلِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتِ لُاوِلِي اللَّابِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتِ لُاوِلِي اللَّابِ اللَّهُ قِيَامًا وَقَعُودُ أَوعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولَى الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْ

ترجمہ: ''بلاشہ آسانوں اور زمین کے بنانے میں اور کے بعد و گرے رات اور دن کے آنے میں اور کے بعد و گرے رات اور دن کے آنے جانے میں ولائل ہیں اہلِ عقل کے لئے۔ جن کی مالت یہ ہے کہ وہ نوگ اللہ تعالیٰ کی یا د کرتے ہیں۔ کھڑے بھی بیٹے بھی لیٹے بھی اور آسانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا۔ ہم آپ کی پاک بیان کرتے ہیں۔ سوہم کوعذاب سے بیا لیجئے''۔

 ا پی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی باو میں ہمارے دل اور دن رات کومشغول فرمائے۔

اللهم اجعلنا ممن يعظم شكرك ويكثر ذكرك ويتبع نصيحتك ويحفظ و صيتك انك سميع قريب مجيب و بالا جابة جدير على كل شتى قدير.

واخرد عوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد مرسلة محمد واله واصحابه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين تمت وبالخير عمت.